سوانح جات

رحفرت قبلهم كارمخذوم سيرعلى الحدثناه قادرى كيلاني فدسي

سرباهتیں جمیہ



#### Collection of Prof. Muhammad Iqbal Mujaddidi Preserved in Punjab University Library.

بروفیسرمحمدا قبال مجددی کا مجموعه بنجاب بونیورسٹی لائبر ری میں محفوظ شدہ



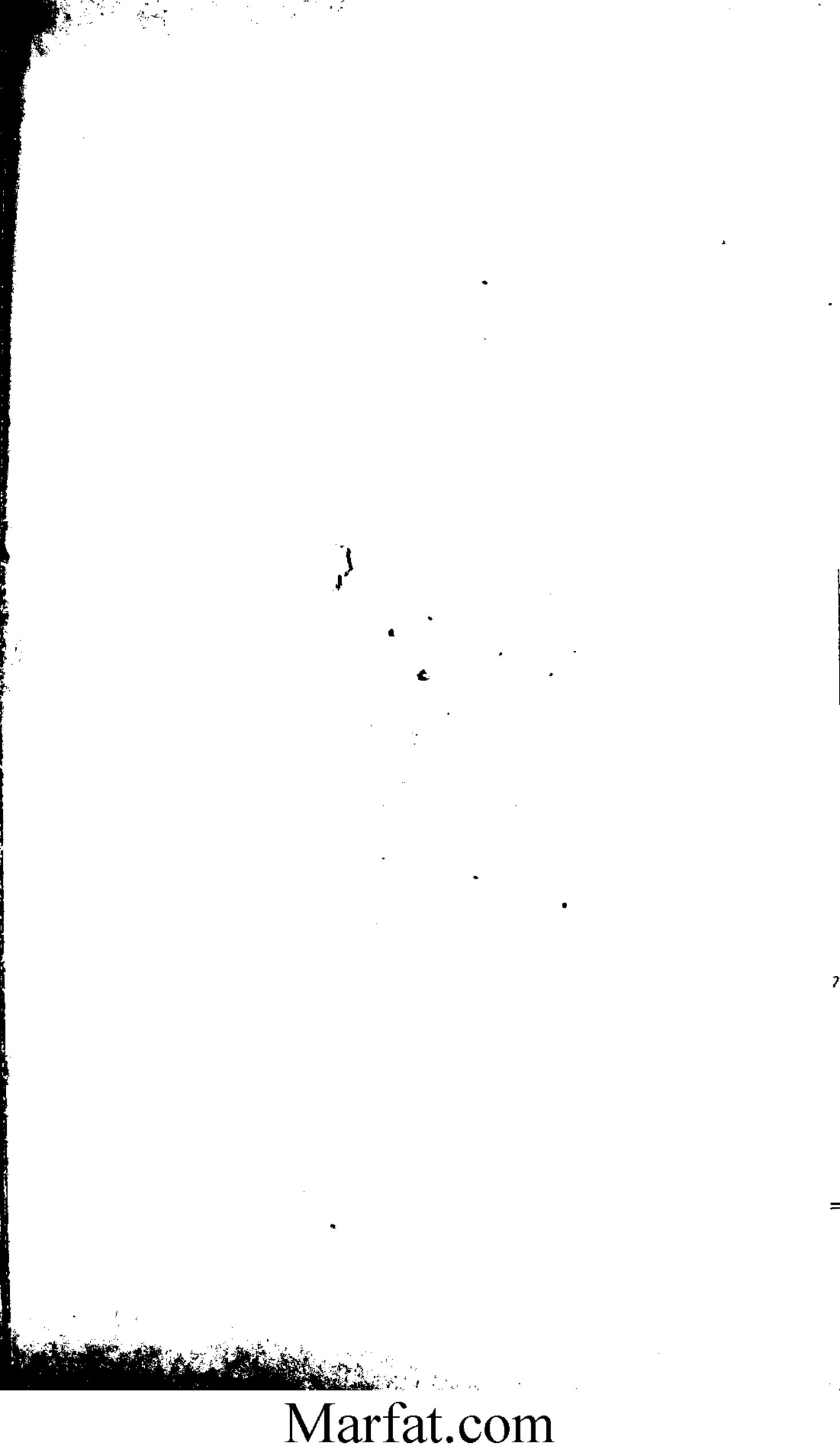



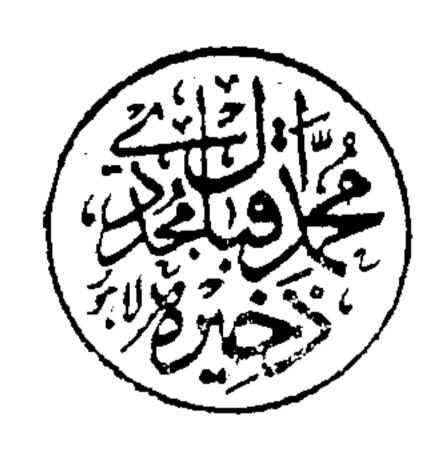

سوانح حیات

عنرت قبله بركار مخدوم سيدعل احدرناه قادرى كيلاني فدس م

مرباهن جميه

ستيرمين محسود اين دهيني

٩/٨- ربيتيكن رود لهمتور

## جبك حقوق بحق مصنفه محفوظ هي

128455 \_\_\_ مروغدا \_ النسر بلفنيرك جمير مبيرمين فيحسمود اوّل ، اگست 199ع \_ ایک ہزار \_ أر - الميم- السي بينظرز - درماد ماركيك لابور وملنا بسه محتبه غوشب مرثاه على احدر دطي طيره غازي خان سيم بك كارم، بلاك "ادار ديره غازى فان

## الا لِنَّ اوليَّ النَّهِ لا وَفَ عَلَيْهِ مَولَاهُمُ كُنُونَ

مروش رکی اسوان کے حیات سوان کے حیات حضرت قبله سرکار مخدوم سیر علی احمد شاہ قادری گیلانی قدر س سرکا

السربقيس جيمه

انساب

حضرت بيرمقبول محى الدين كبلاني منطله

میر باشد نرو بان اسمان تیر بران از که گرود از کمان

بحكثك وتنصلي كالي كسوله الكريم

سرور كائنات فخرم وجودات محمد صطف كالترعليه وسلم كي بعد سلسلة نبوت ختم ہوا دین کی تکمیل ہو حیک ہے۔ آج کے بعد صحابہ کوام نے سندے رسول کی بیروی کرتے بعث ين كافرليبه اداكريف كاكام جارى ركها بعدازان اوليلي عظام اور خاصان خدلنے اجبلے اسلام کے لئے اپنی زندگیوں کو وقف کرکے نخل اسسلام کی سبیاری اورخلق خلاکی روحانی تبیت اوراعلی اخلاق کے دریامے جو دلجوتی کی وہ ہماری اسلامی تاریخ کا اہم باب ہے ۔ چاروں سلاسل کے اولیا مرکام نے برصغیر یاک دسبند کے لاکھول بند کان خدا کے دلول کولور ایمان کی رفتی سے منور کیا منصرت والألفح بخش كيملاوه حضرت نواجمعين الدين حبثني الجميري حضرت بختيار كاكن حضر بابا فريد تنج نتنكر محضرت صوفي عبدالرنتيد معنى حضرت خواجه نطاكالدين اوليا محبوب الهي خضرت بها والدين زكرياً ملة في شاه ركن عالم ملة الى حضرت مندم جهانيال جهال كنت م حضرت شاه نعمت التدقادري حضرت خواجه باقى بالتد ديلوي حضرت تشنح محدجيلاني حلي داوی شریف، حضرت سیدعبدالقا در ثانی مشخ الا فاق حضرت شاه کمال کیهای قطب الاقطاب حضرت شاه سكندرقا درئ ادرامام رباني شيخ احد مسرميزدي ناسام كى بوخدمت کی ہے ان می بزرگوں کی مساعی جمیلہ کی بدولت میں خیرس شجواسلام بالأور بروا و شام مصر سودان ایران عراق افغانستان ترکستان چین ایکا بهارت بالحستان ترمي تشميرروس انعض دنيا كيرملك بيب حضرت غويث اعظم كي شياني موجودہیں۔

اس کتاب کی تدوین و ترتیب میں سیدہ آربانولیکچرار کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اگر دہ میری مددنہ کر قبی توستا پد میں یہ کتاب کمل نہ کریاتی ۔ ان کے میتی مشورہ اور تعاون کی میں بے حدثت کر گزار ہوں ۔

## بسم الندالرحلن الرحيم

## حرف عقيات

بتنزلف استرف

تقتوف انسانيت كوابني يورى كليت كيساته فروغ ديين كايك مكوي روايت اور على محركيب بيت كسبب دنياك مخلف خطول بس اسلام تعليات كوانسان دوتى كى بنيا دير فروغ ملا رصوفى انسان كوكسى طيه نشده معيار برجا نيخة يركيفة کی بجائے بھیٹیت انسان قبول کرالے ہے ۔اوراس کی شخصیبت کی نشکیل اور کردارسازی يں اعلی انسانی قدروں کے رجاؤ کے لئے باطنی تجربہ کو زیادہ اہمیت دیتا ہے گو دہ زندگی کے مادی پہلوؤں کونظر انداز کرتے کے تی بین نہیں کیکن اس کے ہاں زندگی ہیں انسان کے معنوی بہرسلو زیادہ اہم اور توجہ طلب ہوتے ہیں ،صوفیاء کے بال انسان كاباطن يادل جس كميلة عربى بيس لفظ مواد استعال برتاب ايسا أئيزب كماكربيم مقنفا اور شفاف بوجلئة توحناتى حيات وكائدات كوبهترطر ليقي سمجاجاسكتاب دليا كه به به به به اسكتاب كاننات كانزايك الی کائنات ہے ہیں میں کائنات سے اسرار ورموزایی بوری جزیبات کے سامقہ وجود ہیں صرورت اس بات کی ہے کہ گہرے باطنی تجربے ریا صنت اور مجاہرہ سے دہن انسانی کے ان خوابیدہ منطقوں کو بیدار کیا جلئے ہوا کیے خاص طرح کے جانے Dis) د صد مل سے متحرک ہوکرانسان میں الیسی توانائی بیدار کرتے ہیں جس کے سبب انسانی ذہن حیات وکا محات کی رمٹری، سیجا بڑوں بکٹ رسائ حاصل کرسکتا ہے اورصوفى كايه باطنى ياروحانى تجربه أننا وقيع اومعتبر بوتاب كددوسر يحصياتى ادراكات اس كامقابلهم بي كرسكة واس منهن بي ايك جيرصوني بزرگ حضرت ابوسعيد الوالخرام

کی اپنے عہد کے معروف سائنسلان او فلسفی جناب بوعلی سینا سے ملاقات کا واقعہ خاصی دلیبین کا حال ہے۔ ملاقات میں کائنات کے اسرار و دموز اور ما لبد طبعی حقائق پر گفتگو ہوتی رہی۔ ملاقات کے بعد جناب بوعلی سینانے اپنے دوستوں اور شاگروں کو ملاقات کے تاثرات اور حضرت شیخے کے علی اور معنوی مقام و مرتبہ کے بارے میں کہا کہ میں ہو کچھے جا تنا ہوں شیخ اسے دیکھتا ہے۔ حضرت شیخ کے تاثرات میں کہا سے کمی کے جو وہ دیکھتے ہیں بوعلی وہ جا نتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ شنا برہ کے باود ماند دیدہ و سونی کا علم اور مشاہدہ سائنسان اور فلسفی کے علم ومشاہدہ کے مقابلہ میں زیا مہ وقیح اور محتبر مقا۔

صوفیاراً ور روحانی بزرگوس نے انفراوی طور پرسی اسلام کی نشروا شاعت اور انسانی خلاح وجیر کے لئے کوششیں کئی جن کی افا دیت اور ارزش سے صرف نظر کو انسانی خلاح و خیر کے لئے کوششیں کئی جن کی افا دیت اور ارزش سے صرف نظر کو ان انصاف نہیں و لیکن کمتبہ مکر یا سلسلہ درسلسلہ صاحبان روحانیت والم خوان بزگوں کی اشاعت وین اور فروغ انسانی ترکی لئے خدمات انسانی تاریخ کا ایک ایسا وزشن بین کے راستوں کی طرف رہنائ کرتے رہیں گے۔ اور رشن بین کے راستوں کی طرف رہنائ کرتے رہیں گے۔

ردهانیت سے خلف سلسلوں اور تھوف کے مخلف مکا تیب نکریس سلسله قادریه کی اپنی گران قدر خدمات سے حالے سے ایک الگ بہجان ہے اور شفروشناخت ہے حضرت محبوب ہے ای سیرنا عبوالقا دجیلاتی جبیسی تاریخ سازشخفیست نے اس سلسلہ رشد دربایت کی طرح ڈالی ۔ اپنے خصی وجوان اور خلیفی عمل سے دریہ سلسلہ قا دربہ سوائیں جا نیار روحانی اساس فرایم کی کواس سلسلہ نے ایک زندہ تحریک بن کرعا الم سلله کوئی نعالیت سے روشناس کبلیا ۔

تقريبا بالنج سوسال ببط حضرت فوت اعظم محظم خالواده محظيم طارت

حضرت شاه کمال جیلانی قادری جنوب مشرقی ایستیا کوروحانی فیون ومعنوی برکات سے بېرە مندكىنے كے كئے بغادسى بندوستان تشريب لائے اور ميركيولى كى اثر پزيرى كو وكهيروبي قيام كا فيصله كميا رجنوب مشترى البشيا ورسرزمين مهندومتان كيا كهول ميندو ادر سکھات کے بین سے مشرف براسلام ہوئے ۔ مخدم حضرت سیملی احمد شاہ کیلاتی کا سلسله عاليهرزين كيفل كے أى بوريانشين شهنشاه سے جا ملتا ہے جوروحانيت كى تاریخیس شاہ کمال کیظلی سے نام نام سے موسم ہیں راورجبنوں نے سرزمین سیداورہوئے جنوب مشرقی ایشیا کواسلام می لافانی انسانی قدرول سے روشناس کرایا ۔ نشایہ دامن کوه كياس بياباني خطه ديره غازى خاان كى روحانى تنشكى المبى باقى برگى رحضرت سلطان يخى سرور ومصرت خطيب بيمان تولسوى محضرت خاجه غلام فريد محضرت بيرعا دل اور ملا قائدتناه جيس وفاشيوه دوتول سے ملنے كامنوق كراب قيام باكستان كے بعد دينان خان تشریف ما سے ۔اوراس ذرحیر ملی میں تازم می صنرورت محسوں کرسے بہیں مستقل قیا م فرما یا مندم حضرت سیملی احدشناه گیلانی مسیمی عقیدت اور نیاز مندی اس نوعیت کی نہیں تھی جس طرح ان کے فرزند دلبیند مخدم میاں مقبول می الدین صاحب سے ۔ طلبا كاكالجان دنول حضرت مح استانه عاليه مع جوابي مواكرتا مطالسس عي جابتا مفاكبهمي بمعه نمازيس يا ديور ساوقات بس دست بوي كى سعادت حاصل كى جائے۔ دل نوازی شاکستگی اور عبت کیشی اس انسان دوست خانوا دیسے مزاج كا دصف خاص سے ايب ايک باران سے لکر ديکھئے۔ اپنائيت كااليداارلباس رگ ميديس ساريت كرنا بوامحسوس كريس ككي كيرين طينبس ينطحي

ے وال سے نکل سے جرنہ فراغنت ہوئی نصیب اسودگی می جان تیری انجن میں منفی! حضرت مخدم مسیدعلی احدشاہ گیلانی مخراج میں ایک الیبی منزہ سادگی او

دل میں اتر نے والی راسی تھی کوان کے قرب ہیں بیر پیرکر ان کی منتے رہے ہیں علیم کر رائی باتیں سنتے رہے ہیں کے بیجیدہ اور انجانی طہا نیت کا احساس ہوتا ۔ مجھے یاد بڑتا ہے کہ حضرت تصوف اور فلسفہ کے بیجیدہ اور ادق مسائل پر گفتگو کرنے کی بجلئے زندگی کے روز متر واور مام مسائل پرا ظہار خیال فرایا کرتے ۔ بے تکلف ما ولیس باتیں ہم ان ایس ہم اور مورثر بنا دیتا ۔ شائٹ بھی ہیں جہا کہ کوارس اور سیجائی کا نمائہ ہیں بہت ہی دلنشیں اور مورثر بنا دیتا ۔ شائٹ بھی ہیں جہا ہوا کہ کی الدین کی صحبت ہیں متاہے ان کے بال مورا ہم حال ہے میں وود حصا ور شہد کی گھلا وط کا بھی اپنے تام قرینوں سے موجود تھا۔ جہاں لہجے میں وود حصا ور شہد کی گھلا وط کا رس تھا وہاں رویوں ہیں ولماری اور جا ان اوازی کا ایسیا بے ساختہ بن کہ تمہیر کہم اسے گھر کر سے موجود تھا دورا کی کو ایسی باتھ تھی کہم کے عظمت ب شوکت و تشکوہ یا اقتدار واختیار کا نام نہیں باکشخصی ایسے بے ساختہ اظہار سے عبارت ہے۔ بریا انسانی قرینہ کی گہر جو صال ہیں ہیں۔

پروفلیسرشرلین اشرف صاحب محد نمذه طری کالی طیره خاری خارف.

## أظهارخال

سبید سعور سن شهآب دبلوی مدیر مبغت روزه الهام بها ولبور اسبی بنتیس جیه نے "مرد زهلا" نصنیف کی ہے جس بیں کیفل کی سرزمین کے مشہور خانوا دہ حضرت اعلی حضرت شاہ کمال قادری اوران سے متوسلین کے حالا تعلم بند کئے ہیں ۔

فاص طوربر حضرت قبلہ سیدعلی احمد شاہ رحمته اللہ علیہ کے حالات تفصیل سے درج کے بیں۔ یہ کتاب صرف عیدرت وارادت کے تحت نہیں لکھی گئی بلکہ اس کے تمام حقائق تفعیل کے ساتھ بیان کر دیئے گئے ہیں۔ انڈز تحریر بہت سادہ اور دلنشین سب اور واقعات کے بیان کرنے میں حقیقت بیندی سے کام لیا ہے اوران کی دقت نظر کا مشاہدہ کیا ہے۔

ساری کتاب بڑھنے کے قابل ہے یقیناً محتقدین اور بزرگوں کے حالات سے دلیسی رکھنے والے حضارت ہیں سے است فا دہ کریں گے ۔ دلیسی رکھنے والے حضارت ہیں سے است فا دہ کریں گے ۔ میں اپنی بیماری کی وجہ سے نفصیل کے ساتھ لکھنے سے معذور ہوں تاہم یہ کہہ سکتا ہوں کہ کتاب جامعے ہے ۔

سيدمسعوحسن تنهاب دبلوى

زرنظركتاب سجاده شين يازديم كقل نتربيث قبله عالم حضرت مخدوم سيرعلى احدشاه كيلانى كى سوائح جيات ب يحضرت قبله والدمخرم ولى كال من خلوس ومعبت كا سسمندر من ایسا پراغ من من من بهارسه منطوس می منتری من منادست منطل راه به مند به حقیقت بے کدالندوالوں کی محفلول میں بیٹھنے سے پہیشہ دلی سکون ملتا ہے ۔ اور بہ اللہ ولا عنیمت بیس بوکسی زاتی منفصت اور امیر دعزیب کے انتیاز کے بغیر محق بات کہتے بیں۔ اہل الندنے سمبیت انسانی فلاح وبہید ہیں بڑھ کرحظند لیاسیے اور دکھی انسانیت کے زخموں پرمرسم رکھا ہے ۔ سیجے الل تصوف اور بیران طریقیت کی زندگیوں پرکھفا تکھانااور توگوں کوان سے روستناس کرانا ایک بڑی انسانی خدمت ہے۔ السريقيس جمري العاظ سايك المحى انسانى خدمت انجام دى ب

وه بهاریات شکیدی کی متحق بیس دعاید کهاس کتاب کوحن قبول حاصل مور

مقبول محى الدين كبلاتي مسجادة نشين كيقل شريف واستامة عاليه قادريه طريره غازى خان

# روارو

كيفل كى سرزين كومېندولوگ متبرك خطه ارمنى خيال كرية يې و دال مهابعارت ى خورىيز جنگ لۈى گئى تىقى كوركىيىتىئەرلىيى تىقانىيىسۇ كىيتىل بدايون تىقىقىدا درملىمان كى تاریخ بهت تدیم ہے کیمنل اور متھانیسر میں قدیم تہذیب کے آبار جگہ جگہ یائے جلتے ہیں پیشہر دریائے مسروتی کے کمنا رے واقع ہیں۔اسے پر مبتنظر نے آباد کیا مقادیری جنگ عظیم سے قبل کھوائی کے دوران قدیم سکتے اور مورتیاں برآمد مہوئیں۔ ابھی پرسلسلہ تحقیق جاری مقاکہ جنگ عظیم بھیوگئی رہندوستان کے طول وعرض میں رہنے والا ہر فرد اس تاریخی مقام سے شناسیے لیکن اب اس شہر کی کہجان کے حلیے وہ نہیں جو تاریخ کاحصته بیس را ج کیتل کا نام <u>سینته</u> بهی دبین اعلی حضرت شاه کمال لعل دیال<sup>گ</sup> کی جامع صفات شخصیت کی طرف منتقل بروجاتا ہے۔ اور کتیل بوکیسی مبنومان کی برستش کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ کیفل شریعت سے نام سے رسندو بدایت کا سرچیتم ہونا۔ اعلى حضرت شاه كمال قادرى كيقلى سلطان طهير الدين بابر كي عبد بس دره كول کی راہ مخصی دصوب سرم میں آئے۔ کی عصر بعد ملتان میں اقامیت اختیار کی ۔ ان دنون شیرشاه سوری سربر آرائے سلطنت تھا شیرشاه سوری این گونا گولت مفروفيات كيا وحودعلما اورصوفياسي برى عقيدت دكهتا كقاء اسع جب ملمان تبي آب كى آمد كاعلم بروا تومحد فرعلى كو تحفے تحالفت دسے كر آب كى خدمت بي ببيجاا درملمان ميس خانقاه تعمير كراني اورستعل سكونت اختيار كريني كى درخواست کی لیکن آب نے دونوں مراعات حاسل کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ کا اسم گرامی شاه كمال يه كبيرملك العثاق فروالافراد اورلعل ديال كے القاب سے مشہور سوسے واپ کاسلسلانسب گیارموں بیشت میں بسران بیر دستگیرمحبوب سجانی شخ

عبدالقا درجيلانى سے جاملتا ہے۔ آپ كى ولادت بغداديس بوئى راب كے والدكرامى كانام حاجى سيدعسرتها عفرت مخدوم شاه فضل قادري سيخرقه خلافت حاصل كيا فرلفيه سج کی اوائیگی کے بعد مرسٹ کا لی سے چکم پر بغداد کوخیریا د کہد کر مہت دوستان کارخ کیا وبيالپود کماليه کا پرود که ميانه کياکل آگره که کې اجميراود احمدآباد د گجانت،کی سیاحت کی رجب آب کسی شہر میں قیام فراتے اور دوگوں کو آپ کی عظمت کا پہت چا تو آب شہر تبدیل کر دیتے ۔ زندگی کے آخری حصد میں آب کیمنل رمنگے کوناک تنزلین لائے یہ علاقہ ایک عمیر سے مبلغین سے خالی تھار آپ کے فیق نظرسے ندص وسيختص مبكديو رسيهندوستان بمي روحابيت كي يستم مجعوسے ريشن عيدالاحد سربهندی این الندواد رستاسی امام ربانی حضرت مجدد العن نانی محضوت شاه سكندر بوس الاوليا محبوب الهي محدخان تاشقتدي رم شاه موسى ابوا لميكام سيدعلي وم مشهدی شیرشاه . قامنی عبدالرجان دیرالیودی رشخ سالم برلان پودی سافنط اساعیل ملتانی رسیدغیات الدین لامپوری مشنخ جلال الدین گھگہ ملتانی رشیخ عبداللطیف خواردی قاحتی صدرالدین لامپوری رسید محرمکی رقاحتی می الدین کلانوری رسید حسین شاه رقطب آلی<sup>ن</sup> علم دلیوی ۔ابوسیردلامپودی۔ بی بی عاکسترشسسلی ۔غیاست الدین لامپودی ۔ دلاصددالدین گراتی بیشنج ابرا بیم سرمیدی ر ملاعتمان سامانوی رسیدعلی عواص سرمدی ترشیخ فضل ففنولی ر میدهیمی نخاری رشیخ طاهرمیندگی لامپودی د اسلام بهاروی رشیخ تودمجد بیتی ر میراب شاہ غازی رام گڑھی اورسسساء فاخیلہ کے باتی حضرت شاہ فاختل الدین طالوی رحم قابل ذکر ہیں رمبندومتان میں دودان سیاحت مہندہ دیوگیوں سے آپ کے بہت سے ، الع مافظ ما حب ملمّان کے رہے والے مقے آب علم قرآت کے اما) اور قرآن پاک مر معلم سخفے رسال سر بہری میں بمقام ملتان وصال بہوا۔ مزار ملتان منہر کے سیشن کے قربیب ہے ۔

#### ے روحانی معرکے ہوئے ۔ بالآخر وہ جوگی مشرف بداسلام ہوئے ران میں با یاسٹل ہوری

بأباسسيتش بورى مشهور

1

صاحب استدواری سند وردئیس سقے۔ ایک دن حضریت شاہ کسال کیقلی کہیں سے تشریعت الارہ سے کا دیکھا ایک تالاب کے کنارے فلفت جمع ہے۔ اور بابا سیتل پوری اپنی آئٹیں بیریٹ سے باہر نکال کر دھو رہے ہیں اور لوگ ان کے درشن کے لئے ادرگرد جمع ہیں۔ اعلی حفرت نے فرمایا یہ مظاہرہ شہرت کے لئے خوب ہے مگراس سے دل کی صفائی ممکن نہیں۔ ایک نظر وال کر آپ تشریف نے گئے۔ بابا سیل پوری جب اپنی آئتوں کو دوبادہ بیریٹ میں لے گئے تو وہ حسب سابق درست مذہبیت تکلیف ہیں مبتلا ہو گئے کہ وہ کیونکہ بابا مماحب مماحب ماحب مجاہرہ اور دیاضت سے اس لئے سبجھ گئے کہ وہ مسلمان درولیش مجھے کیا کہ گئے ہیں۔ آپ کے استانہ پر پہنے کر قدم ہوس ہوئے اور دن دات آپ کی خدم ترس میں رہنے گئے۔

اعلی حفرت شاہ کمال کیتھی سے با با سیل پوری محبت اور عقیدت کے
داشا نیں زبان زدخلائق ہیں۔ ایک مرتبہ اعلی حفرت تیر پر سوار ہو کر باباسیس
پوری کو ملنے آئے۔ باواصاحب اس وقت دبوار پر بیٹے مسواک کر رہے کے
دبوار کو مادکر کہا " چل" دبوار چل دی۔ فورا " سے مراح کر قدم لوس ہوئے بابا
سیتل پوری نے بچھا " نٹیر کو کہاں با ندھا جائے " آپ نے کہا اس کو اپنی گا بول
کے دبور شیس چوٹ دو رشیر نے کسی گائے کو کچے نہ کہا۔ باواسیس پوری اس کو اپنی گا بول
برحیران دو مجے۔ اور اپنا سر آپ سے قدموں بر رکھ دیا۔

باباسينل بورى كى سادهى كے قريب وہ جگر محفوظ ہے حب طاق ميں آج ہي

ا دریابا گوبال داس سے نام سرفہرسست ہیں ۔

اعلی حفرت سے عقیدت کی بنا پر باباسیل پوری کے گدی نشین چراغ جلاتے ہیں ان دو بزرگوں کے تعلقات محبت وعقیدت کی سم اب تک اس طرح جاری ہے کہ حفرت کے عرس کے موقع پر بابا صاحب کے جانشین ایک بچادر اور نگرطی خانقاہ کے سجادہ نشین کو بیش کرتے ہیں۔ اسی طرح خانقاہ کے سجادہ نشین کی طرف سے ایک دستار اور منرار مبارک کی چادر باباسیل پوری کے مرگدی نشین کو دی جاتی ہے۔

باباستل بوری نے سیم میں انتقال کیا۔ باباصاصب کی ساومی تالاب کے دوسرے کنارے واقع ہے ۔ دوسرے کنارے واقع ہے ۔

اے باواگوپال ایک بهندوگھرانے ہیں بیوا ہوئے۔ جبسی بلوغ کو پہنچ تو فقیری اختیار کی سیروسیا حت کرتے ہوئے حفرت باباشاہ کمال کی خدمت میں بہنچ گئے۔ اور ان کے دست جی برست پر اسلام قبول کیا بحفرت شاہ کمال کی ان کو بابالسم اللہ کہا کرتے تھے فقراً میں مشہور ہے کہ باواصاحب حفرت شاہ کمال کے مرید اور خلیفہ کتے ۔ ایک دفحہ دہلی میں چند فقیروں کے ہم اوایک سناہ کھال کے مرید اور خلیفہ کتے ۔ ایک دفحہ دہلی میں چند فقیروں کے ہم اوایک علیہ مست ہا تھی سامنے سے آیا، فیلبان نے اختیاطاً کہا کہ سامنے ہوئے سے کہ ایک مست ہا تھی سامنے سے آیا، فیلبان نے اختیاطاً ہا کہا کہ میں مست ہا تھی نے درولیش کے قدروں بر سمر رکھ دیا ۔ اِردگر د جبر میں کہا کہ کی ڈرنہیں ہم خود مست ہا تھی ہیں مست ہا تھی نے درولیش کے قدروں بر سمر رکھ دیا ۔ اِردگر د جبر سیر میری انبوں نے وہ وہ تم والیس کر دی ۔ بعدازاں بدایوں ہوتے ہوئے ججر تنزلیف میں میں سکونت اختیار کی ۔ ما سال کی عربی انتقال کیا یمزار جبر میں سیر محمد دا در سید داؤد بدا یونی معروف ہیں ۔

ماخذر عزمیزالاانوار ذکرابرار قلمی از عبدالعزبیر جھجری۔

برونی مالک بیس سیاحت کے دوران ترکی کے صدرسلطان سیمان ذیشان متوکل علی الله نالت کے زمانے میں سم وند گئے تو حاکم سم وند مراق خاان نے ہمان فوازی کی سعادت حاصل کرنا چاہی اور سلطان محدخان بدخ نانی منطفرخال حاکم قدر پارسطان احرخال بائیقر اسلطان محدد گجاتی نے جاما طرارت کرنا چاہی لیکن آپ نے کہیں سے سم کاری مراعات قبول نظر فرایش برصغر پاک و مہند کے حاکمان وقت ناہ بیگ ادعوان ہما ہوں بنیر شاہ سوری اکر شجاع حالی میران محد شاہ تردی بیگ شہاب الدین احرخان ظفر خان مشہبا ذخال ، حمید خال ، شاہ محد فرعلی حمید خال اور خواص خال نے آپ کی کفش مروادی کو اپنے سعاد یے ظلمی سمجھا۔ اس استختا میں وی نواص خال نے آپ کی کفش مروادی کو اپنے سعاد یے ظلمی سمجھا۔ اس استختا میں وی نشان فیقر ملتی ہے جو صفرت عوف آنقالین شرخ عبدالقا در جمیلاً نی میں سخی آپ کوسلطان شخر نے ایران کے صوبہ نیمروز کی گورنری پیشن کی تو آپ نے بروان مقرری پر بیشعر مکھر بھیجے دیا۔

پوں چتر سنجری رمخ بختم سیاه با د در دل بوداگر مهرس ملکسنجرم

رائکہ یافتم خراز ملک نیم شب ا من ملک نیمروز بیک بوئی خرم ا ام ربانی حفرت مجدوالف ثانی کا ارشاد ہے کہ جب ہم کو بزرگان قادریہ کا کشف ہوتا ہے ۔ تو حفرت شاہ کمال قادری جیسا بزرگ نظر نہیں آ تا ۔ آپ ک ایک مشہور کرامت دیمقی کہ آپ کبھی کبھی سرخ بباس زیب تن فراتے اسے دوران آگر کوئی سفیدلیاس بیسٹ کرتا تو اسے بخوشی قبول کرتے لیکن جیسے ہی وہ بباس پہنے تو اس کا رنگ سرخ ہوجا آ ۔ اسی بنائیر لوگ آپ کولال دیال کے لفت سے یاد کرتے ہیں یہی نہیں کرآپ نے زندمی میں ہی لوگوں کونیض بہنچا یا

بلکہ دصال کے بعد مجھی ہو بے شمار صوفیا کہ ہے کہ ستاں سے درشد و ہوایت پاتے دہے۔ ان میں حفرت شاہ ہو یک گئی دات ہوں حفرت شمار الدین بٹالوی اور حفرت میراں شاہ ہو یک ذات با برکات شام ہیں ۔ حضرت شاہ ہو یک آب کی درگاہ برحاصری دیا کرتے ہے اور فرماتے ہے کہ میں نے دردمندی اور عزفان کی دولت حضرت شاہ کمال کے دراقدس سے حاصل کی ہے ۔

و دراقدس سے حاصل کی ہے ۔

و قرار کا ایک گروہ عاشقان شاہ کمال قادری کہلاتا ہے ۔

منقول تذکرہ الفقراء

كتاب تذكرة الفقرامي داراشكوه قادرى كالك شجرة ملاسب بومندرجر ذيل

فادري خره

حفرت میال میر بالا پیرری مطرت شاه خونرایدال سیوشانی و معفرت شاه خونرایدال سیوشانی و معفرت شاه سکندر و مشیر الاولیا محفرت نواجه هاتی تخ حضرت سید شاه محال مجرد محفرت سید شاه محال مجرد محفرت الال شهباز قلندر و محفرت الال شهباز قلندر و محفرت الواسحاق ابرا میم معفرت الواسحات المرامیم معفرت الواسمات المرامیم معفرت المرامیم معفرت الواسمات المرامیم معفرت الواسمات المرامیم معفرت المرامیم م

نوث و الصناداني ريكاروس كبين اس كاندكرونين .

کیقل سے علاوہ ملمان ہیں میرال شاہ کمال ' مصطفہ اور ضلع سانگھڑ میں شاہ کمال بخطہ اور کی سامانہ قصبہ پائل اور لدھیانہ ہیں بڑے ہیرے نام سے آپ کی چآرگا ہیں موجود ہیں۔ مغل پورہ گنج لا ہور کے قبر شان ہیں آپ سے شربیت یا فتہ جند صلحا کے قبور ہیں۔ اس کے علاوہ ایک جامع مسجد شاہ کمال مرجع خلائی ہے۔ کمالیہ ضلع فیصل آباد اور قصبہ کمال پور د بھارت ریاست بٹیالہ) د ونوں قصبے آپ کے ناکم بر آباد ہوئے۔

## حضرت بتناه مكندر رؤس الاوليا محبوب الهي

البیش الافاق حفرت شاہ کمال کیم کی ہوتے اور امیرالعارفین حفرت شاہ عادالین سے نور نظر ہیں یحفرت قطب العالم قطب الاقطاب سے آب کم سی میں ہی اپنے داوا بزرگوارسے فیص یاب ہوئے ۔ اور فقر وارادت کانترقد بھی انہی سے حاصل ہوا ابوالحنات کنیت روس الاولیا محبوب الہی کے القاب سے یاد کئے جاتے ہیں ایک مرتبہ اعلیٰ حفرت شیخ الافاق نے فرایا معادالدین مبارک ہو۔ توایک ایسے بیطے کا باب ہے حفرت شیخ الافاق نے فرایا ما عادالدین مبارک ہو۔ توایک ایسے بیطے کا باب ہے جس کے کمالات روحانی کا ایک زماند اعتراف کرے گا ''

ایک روزائب کے جدامی دونون پر وضو فرما رہے سے ان کی دستار قریب ہی دکھی تھی۔ آپ کھی تھی ہوئے۔ آئے اور وا دا کی مبادک ہو" کھی عرصہ بعد حضرت شاہ کمال و مبال فرما گئے اور حضرت شاہ سکندر مسند سجادگی پر رونی افروز ہوئے۔

اما ربانی حضرت شرخ احرسر سندی مجدد الف تاتی نے آپ سے سلسلہ عادی ہوا وہ سیست کی اور خرقہ ضلافت ماسل کیا ۔ حضرت مجدد الف تاتی نے آپ سے متعلق ارشاد فرمایا کہ " میں مجدد پر تفادر پر کہلا اے حضرت مجدد الف تاتی نے آپ سے متعلق ارشاد فرمایا کہ " میں موسی کے قلب پر غلبہ اشعاع انوار کی وجہ سے نظر نہیں مظمرتی ہے۔

کے قلب پر غلبہ اشعاع انوار کی وجہ سے نظر نہیں مظمرتی ہے۔

به مصداق ضرب المثل مرد درخت السن كيمل سي بهنجانا جاتا ہے يوھزت مثناه سكندر رحمة الشّدعليہ كے رفيح الشّان خلفاً اور اولاد ہى آپ ى عظم شخصيت اور علوم تربت ہونے كى كافی شہادت ہے ۔ ایک الگریز اے ایم سٹونے این كتاب ضلع . کمنال كى تادیخ میں ان بزرگوں كے فیضان و كمالات كو خواج عقیدت بیش كرتے موسّل كو تاريخ میں ان بزرگوں كے فیضان و كمالات كو خواج عقیدت بیش كرتے موسّل كرنال كى تادیخ میں ان بزرگوں كے فیضان و كمالات كو خواج عقیدت بیش كرتے موسّل كارگار مانا ہے ۔

(۱) اکبرکے الحادو سے دین کے دد کے لئے جہاں کچھ دربادی علیا متی پرست ہے بھر بھے۔ وہاں مثابی دربادسے باہر صفرت خواجہ باتی بالشد دلموی اور صفرت بڑاہ سکندر کھی اصلام کو ایک بار کھیر اصائے دین کیلئے آگے بھرسے ان کی اصلامی تحریب سے ہندوستان میں اسلام کو ایک بار کھیر عورج حاصل ہوا۔ اکبر کا سکایا ہوار جم اگر جبرا شاکاری مقاکہ جلدی مندمل ہونا مکن نہ تھا اس نرخم بر مرہم کا کام صفرت اما ربانی محدوالی ثانی نے کیا ۔ جنہوں نے احمال میں ہے۔ سے اس خوا بازی سے ان کی بدولت اسلامی معاشرہ کو مبندوستان میں ہے۔ سے استحکا کا در عروج حاصل ہوا۔ اما ربانی معلمانوں کو ایک الگ قوم دیکھنا چاہتے متھان کی اساس ہے۔ بہی خوامش نظریم پاکستان کی اساس ہے۔

١٠ رجادي الاول ٢٣- احدكواكيب كا وصال موا-

را) حفرت شاه گدارهان کی اولادسامانه بین بھی آبا دہوئی تقییم ہمدیے قبل اس نمازان کے دوفردِ عبدالنبی شاه قادری اور سید محدصدیق شاه قادری حیات متھے۔ ان کاشجرہ سید کمال روشن جمال سید شاه نورالحسن سیدشاه عبدالرزاق سیدشاه قطب منور سید شاه محد کال ثانی سیدشاه محد ملحال سید شاه محد کال ثانی سید شاه محد ملحال سید شاه محد کال شاہ سکندر محبوب الہی سے جا متا ہے۔

۷۷) مکتوبات مفصومیه دفتراول میں دومکتوب منبر ۱۲۷ ورنمبر به میں حفرت شاہ محب الیاس کے نام طبتے ہیں جن میں صفرت خواج محد محصوم نے 7 نجناب کی بڑی تعرف کی ہے۔

رم) کنج بوره کے نواب نجابت علی خان افغان کو آب سے خاص عقیدت تھی ۔ دم) ان بزرگوں کے تفصیلی حالات تذکرہ شاہ سکندر ۔ دربار قا دری الکمال اور مجدین سلسلة قا دربی ملاحظه فرما میش ۔

حضرت مخدم سیدعلی قبله عالم سیدعبوالعلی قادری اور مفرت مخدم سیدعلی اجدشاه و ادری مندم سیدعلی اجدشاه قادری جبوای نے منزاروں کم کرده راه توگوں کو سیرسے راستے پر دیگایا۔

حفرت عبدالعلی شاہ تا دری کے بین فرزند ہوئے یہ حفرت شاہ محر تر نوا ہو کم سی

یس بی انتقال کر گئے ، حضرت شاہ محر حنیف قادری جمعی احمد سے اللہ ہوئی بزرگ

قادری این جسد المجسد حضرت شاہ کمال بی بیشت بیس بار برس بزرگ

ہیں حفرت شاہ کمال اور حفرت شاہ سکندر کے در بر سلم ادر غیر مسلم ہر دقت حاضر دہت ہیں یہ امر باعث جرت ہے کہ تقییم بند کے بعد آج بھی ان بزدگوں کے عرس با قاعد گی

کے ساتھ ہو د ہے ہیں ہا آ اس رہ جسے کہ بعد آج بھی ان بزدگوں کے عرس با قاعد گی ساتھ ہو د ہے ہیں ہا آ اس رہ بی بیات یہ ہے کہ بی دور دواز سے آ کر عرس کی تقریبات میں

ستا مل ہوتے ہیں ۔ لطف کی بات یہ ہے کہ غیر مسلم براھ جیڑھ کر حقد لیتے ہیں ۔ ۱۹۹۱ء

سے درگاہ ستر لیف کے انتظامات روستان لال گیتا مرانجا کی دے دہے ہیں۔

ا۔ ہندو وں کے بین مشہور خاندان کا کستے ، کھڑی اور خاندان گواس خاندان سے
بہتاہ عقیدت رکھتے ہے۔ ان خابدانوں کے بچوں کوکسی مکتب ومدرسہ بیں واضل
کرانے سے بہلے ان کی رسم بسمہ اللہ خاندان قادریہ کے بزدگوں سے اداکرائی جاتی تھی
بزدگان قادریہ سے متعلق تقریباً نا) شاہان مغلیہ کے جوفر المین اب تک اس
خاندان میں محفوظ میں ران کے مطالعہ سے طاہر ہوتا ہے کہ اس خانوادہ گیرانیہ کی عظمت
شاہان وقت کے دل میں کتنی تھی۔

۲۔ حضرت شاہ محد حنیف شاہ قادری نے الے الھی مطالق ۱۸ ستمبر ۱۹۵۲ کو قبولہ شرایت میں انتقال فرایا ۔ اور حضریت شاہ نموسی الوالم کام کے روعنہ مبارک کے قربیب ونن ہوئے۔ ایم اسم اخر محافی سم سر فنلے بہا ولپورکے نام کیقل سے ان کے دوست شائتی سروہ محافی مکھتے ہیں جس حگھ تالاب بدھ کیار کے کون رہے دوم قبرے شاہ کمال مواحب و شاہ سکندر قا دری مواحب کے واقع ہیں اب وہال میول پل کھیٹی کی طرف سے سیرگا ہے مطع میر ایک بڑا شاندار پارک بن گیا ہے۔

ان ہر دومقروں کی حالت ہیں اب مڑی ہےاری تبدیلی ہو حکی ہے وہاں بہت زیا وہ صقائی اور چیل بیل دیکھنے میں آتی ہے علادہ ازیں کافی عرصہ سے اب جعارت کے دوز شام کے وقت بے شارمرد عورتیں اپنی اپنی توفنیت سے مطالق برستا دکے طور ہر زیا رہ تر بتا نتے ، کھوٹے کی برقی الانچی دانے اور رویے یسے باقاعدگی کے ساتھ جڑھانے ہیں اور با نتیے کے لئے پہنچے ہیں۔حین قدر برشاد دغیرہ آج کل ان مزاروں برشرکھایا جا تا سے اتنا منگلوار کے روز بہاں کے منومان کے مندر میں بھی نہیں چڑھایا جا تا۔ وہ ساں دیکھنے کے قابل ہوتا ہے مقرول میں داخل ہونے برقدرتی طور پر کھددیرے اے ول کو بڑی تسکین ہوتی ہے بہت سے مرد عور میں الرکے اپنی اپنی منتیں مال كرمعى وبال سيروكرين جلتے ہيں ۔ آب لوگول كے ہوئے ہوئے تواليسا كچھ بی ناتھا چونکه آب کی اہلیہ تو غالباً پہال کے حالات سے قطعی طور پر نا آشنا ہیں اس بارے ہیں پیونکہ آب کی اہلیہ تو غالباً پہال کے حالات سے قطعی طور پر نا آشنا ہیں اس بارے ہیں انهيس رونتناس ممروا كراكر الراسب توكوب كى كوئى مهنت بهوتواس كے متعلق بچھے تحریر فرائیں آپ کی باست کے مطابق آپ کا خطرانے کے بعد حویمی ویروار اسے گا اس منتب کوم روم تعبروں بیرجا کر آب ہوگوں کی طرون سیسے سلم کر آڈں گا اور برشاد وغيرتقسيم كرآؤك كار

دونون مقرون کی میمی مسلم مجید معلوم نہیں ، نہ جاتی مقیم صاحب سے می کبی اس کے متعلق تذکرو سہا مقبروں ہیں جو کہ شاہ کمال صاحب کا بتا یاجا آ ہے صرف دو قبری ہیں۔ اور دوسرے مقبرے میں جھے شاہ سکندر قادری صاحب کا بتلا یاجا آ ہے تین قبری اندین مہوئی ہیں۔ مجھ یہ علوم نہیں ہوسکا کہ یہ یا نجوں قبری کن کن

بزرگوں کی ہیں اور انہوں نے کیا کیا کا دناہے ماضی ہیں کھے سے جن کی وجہ سے ان امھا ؟ کو پیٹرون ملا''

# ولادر سياسعادت

۱۱، شعبان المعظم ۱۱۱۵ حرمطابق ۸ رجنودی ۱۸۹۸ دروز جعبة المبارک حفرت سید برالعلی لفتب عبدالله شاه کے گھرالیرا چراغ روشن ہواجس کی ضیا سے ہزار ہا انسانی تلوب ایان کی رفتی سے منور ہوئے ۔ آب کی ولا دت سے قبل آپ کی والدہ ماجد نے یکے بعد دیکھے دوخواب دیکھے سے معالدہ صاحب نے دیکھا کہ وہ ایک لق ودق میدان میں ہیں اور ایک بچہ ان کے دائش کبھی بائیں سا تھ ساتھ جل رہا ہے اہوں نے این اور ایک بچہ ان کے دائش کبھی بائیں سا تھ ساتھ جل رہا ہے اہوں نے این اور ایک بچہ ان کے دائش کبھی بائیں سا تھ ساتھ جل رہا ہے اہوں نے این اور ایک بچہ ان کے دائش کبھی بائیں ساتھ ساتھ جا وہ بچہ بچا سے گھر کا چراغ ۔ ہا رہے آگون کا اُجالا ، تمہادا کی ت جگر ، تمہادا ہونے والا بلیا ہے ۔ لا تعالی کھر کا چراغ ۔ ہا رہے آگان کا اُجالا ، تمہادا کی ت جگر ، تمہادا ہونے والا بلیا ہے ۔ لا تعالی اس سے ہا رہ بائیں گے ۔ اس کا نا) علی احمد رکھنا ۔ چنا بخہ آپ کا نا) علی احمد ہی دکھا گیا ۔ آپ کا تا دینی نا) مظہر علی تھا ۔

حضرت مخدوم سیرطی احمد شاه قادری نجیب الطنون سخے آپ کا سلسله نصب ۲۵ واسطول سے سیرناحضرت بخوت اعظم سے جا ملتا ہے اور اپنے جدا بحد حضرت شاه کمال کیتھلی کی بیشت میں بار سج میں مزرگ میں حسن آنفات کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا شجرولسن سے متبال سے م

باقى حاشيه صعحه تمبرام

قیمنعسالت، تعبہ سرکاری والدہ ناجدہ کی طبیعیت پرنقراور درولیتی کا رنگ غالب تھا۔ زیدوعبادیت کی وجہ سے دل کم اللی سے سرنتار مقانماز تہجد سے فجر ککے کہ الہٰ

كے خلارميدہ بزرگ مقے حضرت شاہ محدشر بعیث کے آباؤ اجلاد علق سے بجارا کے راستے ہندوستان تشریف لائے منے کھے عمر میں بعد اس خاندان کے ایک بزرگ سيد فخرالدين نے اعظم آباد (تراوری) ضلع کرنال سي سکونت اختيار کرلی شرح عظامحدعطان مكعا سيكاله بأرشح محدشرون بوعلى شاه فلندر كيعرس برباني بت تشريف لائے حب آب مزار برحاضر ہوئے توحضرت علندر نے انتارہ فرمایا کہ "محدشرلین تم بهی مقبرو" جنانجه آب ایک حجرے بس مقبر کئے زادراہ حم بوگیا توجیردان فاتے سے گزریے۔ ناچارمزار پر حاصر بہوئے۔ اورعرض کی حضرت آپ نے مجھے ہوکا رکھنے کے لئے کھھڑایا مقارصفریت قلندرصاحب نے فرمایا " ایپ نے مجرے میں چلے جاؤ۔ رازق کوخود تمہارے رزق کا فکرسے ' شاکے وقعت ایک آدی موفی سی دو روٹیاں اور کھے جٹنی لے کرآیا مگر آب مرغ کاگوشت اور براسطے کھانے کے عادی ہتے اس لئے وہ کھانا والیس کر

آپ مرغ کا گوشت اور براسطے کھانے کے عادی تھے اس کئے وہ کھانا والبس کو دیا اگلی دات بھر فاقے سے گزری ۔ ساتویں روز آستا نہ عالیہ برعلی القبرے حاصر ہے اور کہا سمجھ سے چٹنی اور روٹی نہیں کھائی جاتی'' ارشاد بہوا کیا کھا وگے ؟ عرض کی سمرغ کا گوشت اور براسطے'' حضرت قلن رنے آب کو حجرہ میں والبس جانے کا اشارہ کیا جانچ ہجرہ میں آگئے ۔ اب ہر روز بلاناغ مرع کا گوشت اور پراسطے سلنے سکتے کچھ عموم بعد قلندر صاحب نے فرمایا '' محد شریف ! رام پور جا کر نواج ابر ہیم کے مرید ہوجاؤ کی دکھو الب سے لئے وست برست بریت ہونا سنت نبوگ سے مرید ہوجاؤ کی دکھو لیہ کے دوست برست بریت ہونا سنت نبوگ کے مرید ہوجاؤ کی دکھو لیہ کے دوست برست بریت ہونا سنت نبوگ سے مرید ہوجاؤ کی درکھوں کے دوست برست بریت ہونا سنت نبوگ سے اس کے مرید ہوجاؤ کی درکھوں کے دوست برست بریت ہونا سنت نبوگ سے درکھوں کے دوست برست بریت ہونا سنت نبوگ سے دیا ہونے پر

یمشنول رتبی ذکراسم زات کی بے حدیا بند تھیں بیاری اور لکیف کی حالت بیر سجی معمولات میں فرق نہ آتا۔ آب کے زیرواتقا کے سبیب ہی عوریس

مطابق ضروری ہے " خانجہ آب رام پور پہنچا در صفرت واجر مے ہا مقریر ہوت سروئے وہاں بھی آب کومطلوں غذا ملتی رہی ۔اس پرنواجہ صاحب کے دوسرے مربدوں نے تنکابیت کی کہ سہیں تو تنوری روقی اور دال ملتی سے اور شاہ ما ب كومرغ كالوشت اور بيله عظي طلته بيس خواجه صاحب ني فنرمايا سميال تمخود آئے ہوا وربیکسی کے فرستا دہ ہیں اس کئے ان کی خاطر مجھے عزیز سیے۔ اِسی کئے یہ مجھ سے کچھ لیسنے نہیں ملکہ وسینے آئے ہیں ۔ مجھےعوم سیسے آ رزومتی کہ کوئی شهرا زميرك دام مي بيضن رالدتنال في سيدها حب كوبهيج ديا ارساسال یه ده سیر بہی چا ہیں تو مجھ جیسے دس ابرا میم بنا دیں "مرید بیس کرخاموش ہو كئة بالاخرم وصوف ني آب كوسُندخلانت سير فراز فرماكر بإنى بيت والبسميج ديااور فرمايا " فلندر صاحب آپ كى امانت آپ كے بروكر دما ہول يحضرت بنتاه محدمنتربيف مهاجب بإنى نبت اليه يحد علندرهها حب يحظم بريبا وك تنزين کے گئے زندگی کا بیشتر حصتہ نیاول میں گزار اور وہیں ۱۱ جادی الثانی ۱۲۱۱ ص كوهياسى سال ى عمير آبكا وصال موار آب كے حيوتے محاتی شاہ عبداللطيف آپ کی تدمنین تراوٹری میں چاہتے ہے آپ کے مجالیخے سیدغلام می الدین کھے خواسش تقی که نیا دل میں ہی آب کی آخری آرام گاہ بجدر چانج سرمبارک کوترا دوی اور سامان جیات کونیا ول میں وفن کیا گیار دونوں حجمہیں زمایت کا ہ اور مرجع خلائتی ہیں ۔

حضرت اتدس کے احوال ومتامات ملغوظات اذکار وانتخال اور کالہ 128455 بقیر انگلے منفور خصوی دعا ڈس سے لئے آتیں رخالنے آپ کی زبان معجز بیان کو تا ٹیرعطا فراگ مقی آپ کی دعا سے خداتعالیٰ توگوں کی مشکلیں آسان کردیجا ۔

ایک دنعه محلی ایک تورت عبدالوجید سیدگانسیس کی مال نے حاصر موکر عرض کی کہ اس کا بیٹا تھا نیداری کی ٹریننگ کیلئے مجاور جانا جا ہتا ہے مبلہ سرکاری والدہ نے استفسار فرایا "تمہا رہے بیٹے کی ٹریننگ کیلئے مجاور جانا جا ہتا ہے مبلہ سرکاری والدہ نے استفسار فرایا "بیٹے کو کہو کھلور جانے ک کہا آھ نو جہنے لگ ہی جائیں گے۔ تو انہول نے فرایا "بیٹے کو کہو کھلور جانے ک صرورت نہیں بیہاں رہ کریاں کی خدمت کرے بہیں خدا اسے تھا نیدار بنا دے گئے خدا گئے خدا کی خدمت کہ میں تو نینگ کے خدا کی تعدمت کہ میں ہونے سے قبل ہی عبدالوجید خال ترقی پاکر کی تعدمت کہ میں ہونے سے قبل ہی عبدالوجید خال ترقی پاکر میں گئے کہا کہا کہا کہ خدا سے تھا نیدار ہوگیا۔

ایک باولاد تورت آب کی والدہ کی خدرت میں رہا کرتی تھی ایک دن اس نے کہا میرا شوم را ولا د کے لئے دوسری شادی کرنا چا ہما ہے کیؤ کھ علاج معالج کے اوجو داری فراکتے ہیں کہ میرے ہاں اولا دخہیں ہوگی اس عورت نے بہت گریہ وزاری کی اس کی توب دیچھ کر قبلہ مرکاری والدہ کورهم آگیا ۔ فرایا "سات حجو ہارے کی اس کی توب وہ حجو ہا رے لئے آئی تو دم کر کے اس عورت کو دے کر کہا" اپنے خاذ مد

ومراقبات پرشتعل ایک تاب ملفوظات شرهنی اگرار کے طور پر ابتی ہے۔
ہوری زندگی بسری یا ہے جھوٹے
ہوائی سیرعبداللطیف کو اپنا روحانی جانشین مقرر کر دیا تھا آپ سے پوتے سید
عبالی ادر ان کے معاصبار سے شاہ غلام بوعلی نے سلسلہ چنتیہ صابر یہ کو خوب ترقی
دی قبلہ سرکاری والدہ ماجدہ ساتویں پیشت میں سید وزیر علی کی صاحبزادی تھیں ۔
دی قبلہ سرکاری والدہ ماجدہ ساتویں پیشت میں سید وزیر علی کی صاحبزادی تھیں ۔

کو کھلا دے ۔ اللہ تعالی کے ففل وکرم سے واعورت جلدی ماں بن گئی اور اس کے نشوم نے دوسری شا دی کا الدوہ ترکی کررویا ۔ شوم نے دوسری شا دی کا الدوہ ترکی کردیا ۔

قبله مرار کے والد اج تعبار عالم حفرت سیوبرالعلی قاوری حاحب المقب بید باللہ شاہ او خفت علی اجم اللہ تعالیٰ نے قبلہ عالم کو حفت علی اجم شاہ کی صورت میں بہتر ی عظیہ سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ کی عجب حکمت ہے کہ جنہ یں وہ اعلیٰ وار نع سا ترب بخشا ہے محرم فاص بنا تا ہے انہیں بجبین میں ہی بیدیم کروہا ، بجابیت عہد فید مراز میں سال کی عمر میں بتیم ہوگئے۔ آپ کے والد باجد نے وحمال ، بجابیت عہد اینے بچا میاں غلام رسول شاہ صاحب سے کہا کہ علی احمد کو میرے باس کے دیر بہلے اپنے بچا میاں غلام رسول شاہ صاحب سے کہا کہ علی احمد کو میرے باس ویک یہ تبلی قبلہ علی احمد کو میرے باس ویک یہ تبلی قبلہ علی احمد کو میں فرزند کو سینہ بر لٹا لیا اور ابنی زبان نیکے کے میں میں نے پی والی نسبت اس میں منتقل کردی گیا۔

آپ کی پروش آپ کی دالدہ کے علادہ حضرت نلا) رسول نشاہ کے سپر درجوئی نمین اس نونہال کی بروش تو تدرت نے اپنے ذہر لی تقی اس لئے کیسہ الا بھی جلی جی گیا اور ڈویٹے جسال بجد حضرت نلا) رسول نشاہ کا بھی دھال ہوگیا اور لیاں تعلیم و تربیت کے سابھ سابھ میروش کی بھی کمل ذہر داری آپ کی دالدہ پر آن پڑی ۔ خانہ درولیش میں دنیا وی مال ود دلت سے لئے جگہ نہی : حال کے برگذیدہ بندول کے لئے اِتنا ہی بہت ہے کہ صروبیات زندگی پوری ہوجائیں لیکن پرال صنروریات زندگی پورا کر انسے کا جھی کوئی سامان نہ تھا۔

ے ۵ مرامری جنگ زادی کے بعد مسلمانوں کے دل ودماغ سے جہاد کے دلولہ انگر مند ہوگئ ازادی کے بعد مسلمانوں کے دل ودماغ سے جہاد کے دلولہ انگر مند مند کا کے دیسے کمرفیمیر مند مند کا کہ مند مند کا کے دیسے کمرفیمیر مند کا کہ مند مند کا کہ مند مند کا کہ مند کا کہ کا دیسے خلاف فنویسے لینے مندوع کے تو قبلیم عالم فروش علمام اورمنتما کے سے جہاد کے خلاف فنویسے لینے مندوع کے تو قبلیم عالم

حضرت بحدوم سیرعلی قادری (قبلیس کارسے داط بزرگوار) سے بھی فتوی عیم جادلین ا چاہالیکن آپ نے اس فتوی پر دستخط کرنے سے الکارکر دیا۔ چنا نجد انگریزول نے ا آپ کی آبائی اطاک جو شامان مخلیہ کی طرف سے بطور والٹت آپ کے فائدان میں بھی آرہی تھے ہسزنش کے طور پر ضبط کر لیمید آپ کی بھے نیازی اور توکل کا یہ عالم محاکمہ کسی انگریز حاکم ہے جا مثیداد واگر ارکوانے کے لئے سبی کوئی کو ششس رواند کھی اور نہ بھی کوئی ویخ است دی ۔ ان کے دصال کے بعد چضرت سیرعبداللہ شاہ و قبلیم کا نہ بھی کوئی ویخ است دی ۔ ان کے دصال کے بعد چضرت سیرعبداللہ شاہ و قبلیم کا رف کے والد ہو کھی مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ۔ جنا نے جب آپ کا وصال ہوا تو آپ سے ایس کے والد ہو کھی کی اس کے ایس کوئی آثا نہ نہ چوڑا جس برقبلہ سرکار کی والدہ آسانی سے گزرا وقات کر سکتیں اس کے با وجود کھی کوئی جس اس لئے ان کومیر آزیا مالی شکلات کا سامنا کرنا پڑا ۔ لیکن اس کے با وجود کھی کوئی جس فکا یت زبان پر نہ آبا ۔ خود ہی گھر کی چار دیوالدی میں جرف کات کا ت کرا در بھی بیس بیس کر مینت منتقت سے اپنے بچہ کی برورش کی ۔ آپ دعا ما نگستیں تو اس آئی کہ بیس سرکر مینت منتقت سے اپنے بچہ کی برورش کی ۔ آپ دعا ما نگستیں تو اس آئی کہ بیس کر اوراس کی اولاد پر مرکت نازل فرا"۔

" اے اللہ اس بچ کوٹیری بناہ میں وقتی ہوں یہ تیری عطا ہے اس پر اینا ففل وکر خاص کر اوراس کی اولاد پر مرکت نازل فرا"۔

زمین می طرح بهونا ا در ما جزی اختیار کرسی خلق کے منظالم بر داشت کریا۔ تمعلیم ورتر دب پیسے ہے۔

ے فطریت نے مجے کھنے ہیں جبر ملکوتی خاک میوم گرخاک سے رکھانہیں بیوند

اللّہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اصلاح کے لئے جن برگزیہ ہستیوں کو منتخب کرتا ہے انہیں ملکوتی صفات سے متصف فرما کر دنیا میں بھیجا ہے اولیا اللّہ سے بہن اور دو کیس میں بی خصوصی صفات کا ظہور ہونے لگتا ہے ۔ یہی دھب کہ خاصان خوا کا بجبن عوماً عا) بجوں سے مخلف ہوتا ہے وہ بجبن اور دو کیس منہا سے تعافی برقا ہے وہ بجبن اور دو کیس منہا ہونے کی بجائے کا کنا ت کولیں کے تعافیوں سے بے نیاز کھیل کو دمیں منہا سہونے کی بجائے کا گنا ت کولیوں کہتے ہیں جھیے انہیں کسی کی تلاش ہو ۔ یہ تلاش اور بحب سس عمر کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ہیں جھیے انہیں کسی کی تلاش ہو ۔ یہ تلاش اور کا کنا ت کے دار الم کے لستہ کو بیت بیس طالبان جی کی زندگی کا مقصد و منتہا کہی ہوتا ہے ۔

قبلةِ مركار پيدائش ولى تقد اواكل عمرسة بى آپ كى عا داست الله على بحول سے خلف مغيں ۔ آپ فرما يا كرتے ہے كہ بجبن ہى ہيں جھے لوگوں سے وحفت بہ بی میں جھے لوگوں سے وحفت بہ بی میں جھے لوگوں سے وحفت بہ بی میں جھے لوگوں سے نظا) نامی سے آپ کسی حد تک مانوس تھے ۔ جب کبھی کسی ضروری کا کے سے باہر نسکتے وہ آپ کا بے حدا حرام کرتا ۔ تجلیات اللی اور عنایات ربانی کے الوار آپ کی روشن پیشانی سے بو بلاستے اور بیشانی بر وظار بی اس تعظیم کا باعث بھا۔

آبِ بِهِن ہی سے بے صدمتین سنی ہ اورمؤدب سے کھیل کودکی طرف طبیعت نظری کے کھیل کودکی طرف طبیعت نظری کا بہت شوق تھا۔ طبیعت نطعا گائل نہ تھی کے کم سنی سے بھی پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وستور زوانے مطابق ابتلائی تعلیم سبحد میں حاصل کی رسات سال کی عمر میں

قرآن پاک خم کیا یعف روایات کے مطابق آب حافظ قرآن کے کھے درسی کتابوں کے علاوہ گلستان ، بوستان ۔ درس نظامی کریما اور پندنامہ وغیرہ مولانا مرتفظ سے بڑھی اس کے بعد برایم کی سکول ہیں واخل ہوئے بعدازاں مٹرل سکول میں تعلیم حاصل کرنے گئے آب کی تام شرقوج تعلیم کی طرف تھی سکول کا کام کھے رہے با تا یہ کی سے کرتے سکول کے علادہ کہیں مذیلے ۔

سمردی کے موسم میں طالب علم اوراسا تذہ موسم کے مطابق گرم کیوے ہیئے مگراپ کسی گر کیوے کے بغیر ہی سکول پنہنے ایک دن سکول کے بہٹے اسٹون سخت سردی کے موسم میں آپ کو جب گرم کیوے بہنے بغیر دیکھا تو یاس بلاکر کہا "سمردی کے موسم میں گرم کیوے بہن کرسکول آیا کرو ۔ ورند نمونیہ ہو جائے گا" آپ نے گھر آکر والدہ سے کہا کہ مہٹ ما شرفے سکول میں گرم کیڑے بہن کر آ نے کے تاکید کی ہے روالدہ نے مہلی سی جادر آپ کو اور حصا دی ۔ آپ نے چپ جاپ اکسی سی جادر اور حول اور سکول جائے گا تب میٹر ماسٹر بیر آپ کی مالی حالت ظاہر ہوئی ایک روایت کا خیال رکھنے لگا اس ایک روایت کے مطابق ہر پڑھا سٹر آپ کی کٹابوں اور صروریات کا خیال رکھنے لگا اس میں میں ہوتا ہے کہ قبلہ سرکار کا بجین کتنے نامسا مدحالات میں گزرا۔ اس مزیب میں ہمی آپ اوصاف کی دجہ میں میں آپ اوصاف جمیدہ ، اخلاق جلیلہ ، کمالات باطنی اور روحانی اوصاف کی دجہ میں میں آپ اوصاف جمیدہ ، اخلاق جلیلہ ، کمالات باطنی اور روحانی اوصاف کی دجہ میں دوسرے بچوں سے بالکل منفرو دکھائی دیتے تھے ۔

آب کے سب ہی اسا ترہ آب کی ردحانی عظمت کے دل سے معترف تھے۔
میکن ایک بہدو ماسٹر راج ورح پال اس قدر قائل مھے کہ احترام کی دجہ سے زندگ محمر کی وجہ سے زندگ محمر کی ویہ بہیں آب کے استاد مہونے کا شرف حاصل ہے حالا نکہ بٹری شخصیتوں کے استاد عموماً مخریہ انداز میں اپنے ان شما گردوں کا ذکر کرتے ہیں شہر میں اس وقت کوئی ہائی سکول نہ تھا اور طلباء کو مزید تعلیم کے لئے کرنال جا آ ایم میں اس وقت کوئی ہائی سکول نہ تھا اور طلباء کو مزید تعلیم کے لئے کرنال جا آپ پھر تا تھا۔ ہاسل کے اخراجات آپ کی استطاع میت سے باہر تھے اس لئے مزید اس درانہ ہیں ہیت اسٹرانگریز ہیوا کمہتے تھے۔

تعلیم وخیریا د کہنا پڑا ۔

بین اور لؤکین کے نامساعد حالات کا انزانسان کے دل دوماع برهنرور ہوتات ہوتان انسان کے دل دوماع برهنرور ہوتالت ہوتات سخفیت نا مکمل اور ارصوری رہ جاتی ہے کیکن نامساعد حالات کے با وجد قبلہ سرکاری طبیعت میں کوئی احماس محروی پیلانہیں ہوا۔

سے کہ نظرمت خود کجود کمرتی ہے لا لے کی منابزدی

باطنی اور روحاتی تربیت کازمانه

اولیاالله کی زندگی اگرچه دومروں کے لئے مشعل اہ ہے لیکن خودان کے لئے مسلسل آ زبائش ہوتی ہے ہیں آ زبائش اورامتحان ان کی باطنی مملاحیتوں کو حب لا بخش کران کے قلوب کو اکسس طرح منور کردیتا ہے کہ اس سے جھوٹے والی روشنی گاری

ك اندهيروك مي معليك والوك كوراه متيقيم وكها تى بير \_

تعبلہ سرکار کوا وائل عمر ہی سے مالی مشکلات کا سامنا تھا۔ آمدنی کا کوئی فدیعہ منعظ صرفر سائل مند کھے لیے جس مالی دسائل مند کھے لیے حض اوقات فلقے کی نوبت بھی بہنچ جاتی ۔ مگر توکل کا یہ عالم مقاکہ کسی کو اپنے حالات بتا ناگوارا نہ کرتے آپ معنوب میں میا حب فیقر کھے ۔ میا حب فیقر کی سب سے بھی خصیت منان است خاب کے معنوب میں میا حب فیقر کھے ۔ میا حب فیقر کی سب سے بھی خصیت شان است خاب کے ۔

میراستغایب بانی مین نگوں رکھتا ہے ساغرکو مخصر میں جاہئے مثل حیاب آب بحج رسن ۔ مجھے بھی جاہیئے مثل حیاب آب بحج رسن ۔

کھے موس کے لئے ربلوئے کے محکمہ میں لدھیانہ ملازمیت کی لیکن جلدہی ملاز<sup>ت</sup> چھوٹ کر گھرآگئے ۔ تدرِست نے دوم افراج بنادیا ۔

جائے مسبحد کے خطیہ بے صنوب مولوی شیمس الاسلام نے سلمان بچوں کی تعلیم کے لئے برائم کی سکول ہمیں دینے کے لئے برائم کی سکول کھولا ہوا تھا۔ بیسکول انجمن کے تعت مقا سکول ہیں دینے تعلیم بھی دی جاتی تھی مسلمان نیکے خاصی تعلیم بھی دی جاتی تھی مسلمان نیکے خاصی تعلیم بھی دی جاتی تھی مسلمان نیکے خاصی تعدد ہیں بڑھ مطف کے مولوی حماحی

قبل مرکار کی مالی حالت سے واقف اور آپ کی خاندانی نجابت سے آگا وسطے
اس لئے انہوں نے آپ کوسکول میں بجوں کو پڑھانے کی بیشکش کی جے قب مرم کارنے تبول کرلیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ مولا مانے اپنے مرشد کی ہاب برقبل مرکار کو پیشکش کی تھی ۔ (مولا ناکے مرشد سامیس توکل شاہ ابنالوی تھے)
ابتدائی جاعتوں کے بجوں کو آپ بڑی محبت سے بڑھا تے اور سے حد تسفقت ابتدائی جاعتوں کے بجوں کو آپ بڑی محبت سے بڑھا تے اور سے حد تشفقت کہنا ہے کہ آپ بے حشفیت اسا دیتے ۔ بی کو تعلیم دسینے دیکھاہے ان کا طبیعت میں روایتی استادوں والی سنحتی اور درشتی کا شائم بریک نہ تھا ایک روایت کے مطابق دوسے افرہ ان کسال میک ملازمت کی ربعدالاں تدریس کا سلسلہ حتم کردیا ملازمت جھوڑنے کے بعد دوحانی تربیت اور باطنی کمالات کی تکمیل کے مطابق دوسے افرہ کے تب عدد وحانی تربیت اور باطنی کمالات کی تکمیل کے سالے گوشنر نشین مجھوڑنے کے بعد دوحانی تربیت اور باطنی کمالات کی تکمیل کے سلے گوشنر نشین مجھوڑنے آپ کازیادہ تروقت ذکر البی میں گزرنے دگا۔

قبلسرکار عارف کامل سے ۔ تعدرت نے آپ کوالیسی ظاہری اور باطنی استداد مطاکی تھی جو باطنی علام سیکھنے اور روحانی بھیرت پیلا کرنے کے لئے صنوری ہے آپ بحیب ہی سے تنہائی بسند سے ۔ زبادہ وتت عبادت وریا عندت میں گزارتے امبی لڑکہ بن ہی سے تنہائی بسند سے ۔ زبادہ وتت عبادت وریا عندت میں گزارتے ہونے ورکبین ہی تھا آپ بالکل نوعمر سے کہ ایک بہلوان شنی کے مقابلہ میں بنریک ہونے کی جونے سے بہلے عبوس کے ہم او وعا کے لئے قبلہ سرکاری خدمت میں حاصر ہونے کی غرض سے در دولت کی طرف روانہ ہوا۔ دوگوں کا بجوم شوری تا ہوا ہے ہے ہی ہے ہوئے سے فرض سے در دولت کی طرف روانہ ہوا۔ دوگوں کا بجوم شوری تا ہوا ہی صحف سے زبان خانہ ہر با محال ہے دیا ہوا تو آپ کی دالدہ نے مید مشکل آپ بیس آگے ۔ بہلوان حاضر بوکم طالب روعا ہوا تو آپ کی دالدہ نے مید مشکل آپ میں آگے ۔ بہلوان حاضر بوکم طالب روعا ہوا تو آپ کی دالدہ نے مید مشکل آپ میں بالم بالم ایک تربیدیا ۔ آپ نے بہلوان کو نیک دعاؤں سے دھدت کیا ۔ اولیا اللہ کی باطنی تربیدی گونٹرنشینی میں ہی مہدتی ہے کیونکہ خلوت نشین

سه دل کی اصلاح ہوتی ہے۔ حبب کک دل کی اصلاح نہوعوفان الہی حاصل نہیں ہوسکا اور ذکر الہی کے بغیر دل ہیں عشق الہی کے بطیف اور پاکینو جنبات ہیں انہیں ہوسکتے ۔ نہی عشتی الہی کے سوتے ہیں ۔ کا منات کے اسرار ورموزا وربحر کی طرف جی طبعت مگل نہیں ہوتی ۔ اصلاح تعلب اورعوفان اللہ کے عوصہ کے لئے گوشہ نشینی اختیاد کرتے ہیں چانچہ اس ارقع مفصد کے وصول کی خاطر تبلہ سرکار و نیاسے لاتعلق ہو کر بادالئی ہیں مشغول ہو مناحہ ورمونات الی کی طرف نکل جاتے گئی ہوار دورات کی مناحول ہو مشابہ وطرت سے ہی ہوتا ہے ۔ جھگ اور ورلے نہیں تدرت کی صناعی ابنی اصلی مشابہ وطرت سے ہی ہوتا ہے ۔ جھگ اور ورلے نہیں تدرت کی صناعی ابنی اصلی مشابہ و نطرت سے ہی ہوتا ہے ۔ جھگ اور ورلے نہیں تدرت کی صناعی ابنی اصلی مشابہ و نطرت سے ہی ہوتا ہے ۔ جھگ اور ورلے نہیں تدرت کی صناعی ابنی اصلی مشابہ و نطرت سے ہی ہوتا ہے ۔ می ہوتا ہے ۔ می ہوتا ہے ۔ میں اکر قبرت ان اور ورلے نہیں اکر قبرت ان اور والی کرشے ہسازیوں کی گوا ہی دے راہے ہو مسنت نبوی کی ہیردی ہیں اکر قبرت ان میں جاتے جہاں دنیا کی بے نباتی ہی اشکار مہوتی ۔ میں جاتے جہاں دنیا کی بے نباقی ہی اشکار مہوتی ۔

بی بات بہت ملی اللہ علیہ واکیہ وسلم قبرستان تشریف ہے جا تا کرتے ہے صحابہ کما سرور کو بین صلی اللہ علیہ واکیہ وسلم قبرستان جانے کی تاکید فراتے ۔ حدیث پاک ہے۔
کے علاوہ دوسرے لگے وائے تو دعبرت حاصل کروا ورمسلمانوں کے لئے منعفرت سریارت قبور کے لئے جاؤٹو وعبرت حاصل کروا ورمسلمانوں کے لئے منعفرت

تبلیمرکار نے جب تدریس کا سلسلہ مجود ا تواب رات کو حضرت خواجہ موق بھنی عبدائر شید شناہ کے مزار میر جاتے اور بوری پوری رات وہیں فرکم الہی میں گھڑار

رد حضرت واجر النير صوفی برهنی معروف شاه ولايت ابن فاجر سيلان کی است که و الد شها ب الدین غوری محمد میں مکم معظم سے منبدو ستان آئے اور کیفیل کو مسکن بنایا مصوفی برهنی کی ہی المسکن بنایا مصوفی برهنی کی ہی المسکن بنایا مصوفی برهنی کی برید النیس سے قبل حضرت خواجم عین الدین اجمیری آب محمد النین اجمدی النین المین الدین اجمدی آب النین دور کیفل میں قیام کیا حضرت صوفی نے آنم کی محمد النین دور کیفل میں قیام کیا حضرت صوفی نے آنم کی محمد النین المین الدین کر آئے اور مین دور کیفل میں قیام کیا حضرت صوفی نے آنم کی النین دور کیفل میں قیام کیا حضرت صوفی نے آنم کی النین کو دور تنا دیکر آئے اور مین دور کیفل میں قیام کیا حضرت صوفی نے آنم کی النین کو دور تنا دیکر آئے اور مین دور کیفل میں قیام کیا حضرت صوفی نے آنم کی النین کو دور تنا دیکر آئے اور کیفل میں قیام کیا حضرت صوفی نے آنم کی میں قیام کیا حضرت صوفی نے آنم کی میں قیام کیا حضرت صوفی نے آنم کا دور تنا دیکر آئے اور کین دور کیفل میں قیام کیا حضرت صوفی نے آنم کی کو دور تنا دیکر آئے اور کین دور کیفل میں قیام کیا حضرت صوفی نے آنم کی کو دور تنا دیکر آئے اور کین کی دور کیفل میں قیام کیا حضرت صوفی نے آنم کی دور تنا دیکر آئے کیا کی کو دور تنا دیکر آئے کیا کی کو دور تنا دیکر آئے کیا کی کو دور تنا دیکر آئے کی کو دور تنا دیکر آئے کیا کی کو دور تنا دیکر آئے کی کو دور تنا دیکر آئے کی کو دور تنا دیکر کی کو دور تنا دیکر کی کو دور تنا دیکر کو دیکر کو دور تنا دیکر کو دیکر کو دور تنا دیکر کو دور

وسیتے آپ کو صاحب مزار سے کھی اولیسی طراقیہ میرنیفی حاصل مخنا رلکن زیادہ ترنيين لين جرامجدس بلار كجه عصراتواب باقا مدكى سع صربت خواجه عبالنيزير صوفی بھی محمزارمبادک برتستریف لےجانے رہے سیکن کھیراس معمول میں فرق الكيار زياده تروقت جدامجد كم مزارات برسي كزيسن لكار بندره سال بعدجب عمرشادی نہیں کی چہرہ پر نقاب رستیا تھا۔ حافظ قرآن کھے صبح سے نتا کی ک دوقرآن پاکنم کرتے تھے۔ اور رات کے وقت تین سولوا فل ادا کرنے تھے سیب وفات بیہ کہ آپ کامربد سوداگر تھا۔ اس نے تجارت میں منافع کی ورنواست ک منافع ہونے پرسوداگرنے ایک اشرفی نذر کے طور مراتب کے بکیہ کے نیچے رکھے دی کیونکہاس دقت آبیسورسے تھے۔اجا نکس آب کی انگلی انٹرنی سے حجو گئی ملبعت صرور سیر سکدر مهونی فرمایا بهارا با تقداح ناباک بوگیا رانگلی کو اینده بررگرانا شروع كياجى كى وجبر سے انگلى متورم سرگئى ۔ اسى عارضد ميں انتقال كيا۔ وہ با كھ آب كے و جود سے الگ رہا۔ تدفین کے بعد ہی قبرشق ہوئی اور آیب کا دست مبارک قرست بالبراكيا -مخدم سيدا بال الته خراساتي جو بسرمخدم كے لقب سے شہور سوئے لوگو نے تا) ما جرا ان کی ضیرت میں عمق کیا حضرت مندم نے اپنے لب مبارک سے انگلی کو يك كياتو آب كالمحت فبرك انداكيا - مجر بابرنهب لكلاء روايت بي كرحضرت بختیار کانی اورحضرت صوفی بھنی جے برجاتے ہوئے جنگزی مغلوں کے با مقول فیا د میں گرفتار سوسکے رزنان میں تا کتیدی معوے پیاسے سے خواجہ نختیار کا کی نے كرامست كطوربرتمام قيدخاني مين فيديون كوايني تغل سية نازه رطبيان أكال كر لقسيمكين اور شيخ صوفى نے اپنے توتے سے یافی بلانا شروع كيا ماآنكه سب كوسياب كردياراس وقست مصحضرت نواجه كالفتب كاكى مشهور مواركيد بكرتركى زبان مو کاک بمغی دوئی سے ۔ اور مشیخ صوفی بھنی مشہور ہوئے ۔ برصنا بمعنی لوالم ہے ۔ باقى حالت يبرا ككي صفحريه

#### Marfat.com

سيرير دوانى كالات اپنے عروج بر پنج گے اور بالمنی بعیرت بس بختگی پیدا ہو۔ کی تو آپ نے حکم خلاد ندی سے گونته نینینی اور خلوت گندینی مترک کی ۔ خلوت نیشینی سوفیا مے کام کا مقصد حیات نہیں ہوتا۔ وہ تزکیم نفسس اور حلامے قلب کے لیے ابتدا من گوشه نشینی اختیاد کرتے ہیں ۔ حب عشق حقیقی رک ویے میں سرایت کرجاتا بها در نعس مطمعه کی وجرسے ان کی مرضی رضائے اللی کے تا بع سروحاتی ہے اور نور ایانی سے ان کے سینے منور ہوجاتے ہیں تو بھروہ المسلام کی سرملبندی کے لئے دنیا ك كوين كو تنه من بينام حق بينجا نه ك ك ك معوت من آت مي -بزرگان دین کامقصر جیات دین می سرملندی اور ایمان می روشی سے سلان<sup>وں</sup> کے دلوں کومنور کرنا ہویا ہے۔ اولیا مرکام میری طبری کھیے آ زماکستوں سے گزرتے بيسة مّا من وخيها رسول أكرم صلى الته عليه وآليه ولم كوانتها في سخت أزمالشون سے گزرنا پڑا۔ آپ مے مے بعدرسالت کا سلساہتم ہوا۔ تورشدو بایت کا اہم فریضہ صحابها ورائمه كرام كصابعدا وليام الله كصبيرو بهطران كحيمي أنعالش كى بعلى بين والا کیا۔ جہاں سے وہ کسمان بن کرنے تا میلہ کراکو بھی مالی مشکلات اور بنگارستی کیے سبب نا قدنشی جی کرنا بیری کئی کئی روز فایقے سے کنررجانے ۔ والدہ مسرکے

حصنرت منوفی بھی کے وصال برسلطان علاؤالدین غوری آب کی زیارت کے لئے حاصر بہوار اس معتبرہ ا درسیدکی تعمیرکا حکم دیا۔ آب کا وصال بہہا صد کے لئے حاصر بہوار اس معارما دات سے بالکل قربیب سیے۔

تلقاین کیا کرتیں۔ ایک دن نقابت نیا دہ محسوس ہوئی تو خلوت میں نمازے بعد بارگاہ خلافت میں نمازے بعد بارگاہ خلاف ندی میں سجدہ ریز مہر کر عرض کی رسلے اللہ! به نقیر تررے در کو مجود کر کرکسی موسرے میں مال نہیں کھیے گا ؟

"کسی بزرگ سے پوچھاگیا کہ فقر کمیا ہے انہوں نے فرایا اپنی حاجت یا ضرورت
کاکسی دوسرے سے اظہار نہ کرنا۔ اور اسے دل میں پوشیدہ رکھنا ''کسی بزرگ
کا قول ہے ' درولیش ما کک حقیقی سے صدقہ حاصل کرتا ہے ردمیانی واسطہ
سے نہیں لیٹا۔ اور حب نے درمیانی واسطہ سے قبول کیا وہ برائے نا) درولیش
سے کیونکہ اس کی ہمت بیسٹ ہے ''

قبلى كادمى مفول ميں دروئش تھے۔ اس كے آپ نے فالق حقيقى سے بى عرض كى كر توجس حال ميں دركھ كا يتيابندہ اسى حال ميں دربے كا يوخودى جود وكرم كا دركھولے كا يہ نياز منازعوض بارگاہ البى ميں قبول ہوئى يونا نجاسى دات آب نے خواب ميں ہا تف غيبى سے سنا اس خزانے كى كنجى لے "آب نے كہا اللہ تعالى كے مزانہ نہيں خواكن خوشنودى چلب ميرى صرف يہ دعا ہے كہ اللہ تعالى كے سواكسى كے سامنے دست سوال دواز نہ كرنا پڑے اس كے بعد آپ كوفاقہ كے سواكسى كے سامنے دست سوال دواز نہ كرنا پڑے كہا اس كے بعد آپ كوفاقہ كے کہمى تكيم نہيں ہوئى ۔ اور فتو حات غيب كے كرگئيں۔

ما اگرفتانش وگر دیوان ایم سرساقی و آب پیمیان ایم

چنا بخد آب خدمت دبن اور اصلاح انسانیت کے لئے مخلوق کی طرف توجہ میرے ملک کے گوشہ گوشنہ سے معتقدین نزران عقیدت ببیش کرنے کے لئے ماہر

<sup>(</sup>۱) عوارف المعارف اذعمر بن شهاب الدين سهروردي صره ۱۹

ہونے گئے۔ آپ کی خدمت میں حاصر بہونے والے ان عقیدت مندوں میں محدبشیر نومسلم طفیکی ادمجی متعا ۔

محربتبیرضرت شنخ طیب کی اولادسے تھا۔ان کا محلہ شیخ طیب کہلاتلہ شیخ طیب کا متعبو کیتیل میں بئے۔ اس مقبرے کی بنیا دحفرت شاہ سکندر محبوب اللی سے دکھوائی گئی تھی۔ ایک روایت سے مطابق شیخ طیب کی دو بیریال تھیں۔ ایک سزدوا در دوسری مسلمان برسی سے جوادلا دیتی وہ سلمان بھی محمد ایک سندوا در دوسری مسلمان میں مانان بوی سے جوادلا دیتی وہ سلمان تھی محمد بشیران میں سے سے ۔اس خانلان کو منردگان قادریہ سے کہری عقیدت تھی محمد بشیر تبرید سرکار کے طام کی اور باطنی کمالات اور ملند مراتب سے بہت متاثر تھا بشیر تبرید سرکار کے طام کی اور باطنی کمالات اور ملند مراتب سے بہت متاثر تھا وہ معاربتا۔ اس نے آپ کا خور کا از کا خور کا ایک تا دوسون ایک کموا در محن برشتمان تا دوسون ایک کموا در محن برشتمان تو این برسائیوں کی مدد سے آپ کا طراک تا دہ مکان تعمیر کیا۔

شیخ طیب کیتعل سے بڑے عابد وزاہر سے یہ نشاہ اکبر کے امراد میں سے
سے آب حصرت نتاہ کمال قادری کیتعلی کی نگاہ نیفی سے سلمان ہوئے۔ انہوں نے
کیتھل میں ایک مسجد تعمیری جوان کے نام (مسجد شیخ طیب) سے منسوب سے یہ مسجد
بہت نفیس نتا نار اور قابل دید ہے۔

سٹ وی ہے۔ قبلہ سرکاراہی روحانی وباطنی سراحل سے گزر رسیے تھے کہ آب کی شادی کردی گئی زفیقہ حیات آب سے اموں کی صاحبزادی مطیس ان کی بردرش سعی خاندانی مذہبی ما حل میں مہوئی تحقی ۔ یہ تدریت کا خاص انعا کی مقاحی نے آپ کوالیسی رفیقیمیات دی جوش صورت کے سابھ سابھ شیرت سے ہی متصف تھیں آپ ہے صرعبادت گزار اور صالحہ خاتون تھیں اس کئے شادی مے بعدیجی قبلہ سرکار کے روزمرہ کے معمولات بیں کوئی فترق نہ آیا آپ کی اہلیہ آپ کی عبادات و وظالفت کے معمولات میں کبھی حارج منہو سکیں۔ وہ سلیقہ شعار ا ورسلجے سچے سڑاج کی ما مکس بھیں ۔ ایسے گھر لمیے ف*الکُس بڑی نوش* اسلوبی سے ا با) دیتی تصین قبله سرکار کوصفائی اور پاکیزگی کا بدرجهٔ اتم خیال ریتهاستها آب کیے تراج میں بے حدنغا سست مقی رفیع ترحیات کی طبعیت برہی بے حدیاکیزگی مقی مسفائی ستطائی مردم اور مرآن ملحوظ رمتی ۔ آب کے سب سے تھچوٹے صاحبرا دسے کو جا نؤر پالنے کابہت شوق مقابیراکہ عموماً بچوں کو بہواہے ۔ انہوں نے مجھے کہوتر ا ور ایک مجری بال رکھی تھی والدہ کو ہمیندوں اور حانور دل کی گندگی ناگوار تھی اس بے ہوترا در ہمری کو گھریں رکھنے کی اجازت نہی صاحبزادہ نے بکری ا در كيوترابين كهرس نزديك اين فادم نبإزاحد كركه وهيوا سيصف مسح شام اس کے گھرماکر اچنے پالتو میرندوں اورجالؤروں کو دیکھے آتے۔اورشوق

قبلهسركاد كتن كلم ميهانول كاتانما بدحاريها مظارد ودر ددازمقامات سيربير

## Marfat.com

آتے مہانوں کی ہمہ وقتی امدور فت سے خاتون خانہ کاکا اور مصوفیت ہمت بڑھ گئی تھی رہیں اس کے با وجود کبھی حریب تسکا بہت لب برنہ لاہیں ۔ بڑی خوش ولی اور تواضع کر تیں سے روقت کی مہانلای دلی اور تواضع کر تیں سے روقت کی مہانلای سے کہھ اکر کہھی ہم بزاری کا اظہار نہیں کیا ۔ بلکہ خندہ پینٹانی سے سب کی خیاطر مارات کر تیں مہانوں کے قیام وطعا کا ایسا انتظام ہوتا کہ ان کو گھر کا ساآرام ملتا کوئی باقاعدہ ملازمہ نہ تھی ۔ حام نیازی ہوہ ماں یاکوئی اور عورت ایحہ بٹا دین گھر کے سارے کام قبلہ سرکاری والدہ ما جدہ اور زوج محترمہ خود کر تیں ۔

بزرگان دین اورمنتا گئے عظام کی زندگی کا مطالعہ کمیں تولیسے کئی بزرگ نظر میں گئے جہیں اللہ تعالی نے عظام کی زندگی کا مطالعہ کمیں تولیسے کئی بزرگ نظر میں گئے جہیں اللہ تعالی نے صبر سے عاری جھگڑالوا ورزبان وراز بیویال دے کرآؤاکش میں ڈالا ہوں زندگی بھر وہ اس دنیا میں امتحان سے دوجار رہیے ۔ قبله مرکار کو تعدت نے اس آ زاکش میں نہیں ڈالا ۔

شادی کے کچھ معد بعد آپ سخت بیار ہوگئے۔ علاج معالجہ کے باوجو د بیاری نے ابساطول بچھ اکھ محت یاب ہونے کی امید نہ رہی ۔ بیاری کے دوران کافی رات گئے بی بی معاصرے دیجھا کہ ایک نورانی معورت نبرگ آپ کی چار پائی محقریب کھڑے آب ہر دم کررہے ہیں۔ بی بی ما حبہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئیں اہمی کھ کہنے نہ یا فی تھیں کہ بزرگ نے کہا" برلیتان نہ ہوں میں عبدالعلی شاہ ہوں "
بھے ہوئی تو قبلہ سرکار کی طبیعت کا نی سنبطی ہوئی تھی اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مخدومہ بی بی مماحبہ بڑی برگزیدہ مہستی تھیں جو قبلہ سرکار کے والدمان برجیسے معلوم ما مرتب بزرگ کو ان کے وصالے کے بعد یوں کھلی آ نکھوں دیکھر سی مقین

ا ۔ کھاتے پینے گھانے سے تعلق رکھتے ہتے نیم رکھے معروف انسخاص میں شار ہوتا مقارعیدین کی اما مست ان سے خاندان میں جلی آرہی تھی۔

Marfat.com

تبدسرکارے مربدوں اوراس خاندان کے ارادت مندوں کو اس عارف کالی کمی دشار بندی سے جونوشی تھی اس بات کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ تقریب میں سنہ دوسلمان امیر عزیب بلا تقریب بلا تقریب و ملت ہمر رنگ ونسل اور سرمکته مکر کے لوگوں نے شرکت کی تقریب کا آغاز تلا وت کلام باک سے ہوا اس سے بعد محدوظی مائل کرنالی نے نقریب کی مناسبت سے تقریب کی ۔ تقریب کے بعد نعت خوانی ہوئی مائل کرنالی نے مندرج ذیل اشعار بیش کئے۔

رُوس الادلب کے جالسیں ہو جناب شہرسکن در کے املی ہو جناب شہر ملی احد تمہیں ہو مناب شہر ملی احد تمہیں ہو کہ برم کیف کے مندنشیں ہو

ے سنہاتم صاحب اسرار دس ہو کمالی مہرکے نفش و گئیں ہو ہماری کشنیوں سے ناخدا اب تہیں پر اب نگاہی اُبطے رہی ہیں

یرحنسرت ہے نتہا مائل کے دل میں مرسے انتک اور تہاری آستیں ہور

اس کے بعد ڈاکٹر قمرستود حبرل سیمٹری سلم لیگ نے سجادہ کشینی کا اعلان کیا حضرت شاہ کمال کتھائی کے وقت سے یہ رسم جلی آ رہی تھی کہ باط سیسل لوری اوران کے بعدان کے جانشین رسم دستار نبدی کے وقت بیکٹری لے کر آتے ہیں اور جب باط سیس لوری کدی برکوئی بیٹھا ہے تو دربار قا دریہ کمالیہ کے سجادہ نشین ٹوبی لے کمر جاتے ہیں جنانچہ باط سیل پوری کدی برکوئی بیٹھا ہے تو دربار قا دریہ کمالیہ کے سجادہ نشین ٹوبی لے مرمبادک بر جنانچہ باط سیل پوری کے جانشین مہنت شرو ہوری کو قبلہ مرکا رکے مسرمبادک بر سب سے بہدے بیگٹری رکھنے کا شرف حاصل ہوا تیہ رکے سلمان حلقوں کی طرف سے خان عبدالشکار خان اور شیخ محد شریعی نے سے خان عبدالشکار خان اور شیخ محد شریعی نے سے خان عبدالشکار خان اور شیخ محد شریعی نے سیاسی کی ۔

ہندؤوں کی طرف سے لالہ گینت رائے ہاٹا اور لالہ امرنا مقتی والی نے

يگڙياں بيش کيس.

۱۱، خان عبدالشكورخان پیطان مبلوری كرسردار تنے يبری زمين اری بنی تسگفته بال باقی انگاه علی معرب

سیرشوکت حسین تریزی سے علاوہ کچھ اور توگوں نے بھی فسرواً فسرواً سیرشوکیں ۔ سیرشوکت کیے بورہ اور نوابان کرنال کی جانب سے بھی الفرادی طور برمگیریاں بیش نواب کہے بورہ اور نوابان کرنال کی جانب سے بھی الفرادی طور برمگیریاں بیش می گئیں

و بهجرت یا تبلسرکار کے بجین اور جوانی کانا نہ وہ تھا جب برصغیر بہر انگریزوں کا قبعنہ تھا۔ قائد اعظم نے فرایا سے کہ جب دن مبندوستان میں پہلے مسلمان نے قدم رکھا تھا پاکستان اسی دن بن گی تھا۔ اسی طرح ۲۰؍ می ۴۸۸ ہاء کوجب ولندیزی واسکو ڈے گا اکی مرکردگی میں برصغیر کی بندرگاہ کالی کھیں اتریے تواس وقت سے بہی غلای برصغیر کامقدر بن گئی ۔ پر گئیزی تجارت کی غرض سے برصغیر آئے توساتھ ہی مغری اقوام کے لئے برصغیر کی ۔ پر گئیزی تجارت کا در داز وکھل گیا۔ مبندوستان کی درفیز نمین اور دولت نے مغربی اقوام کی آئی مول کو الیسافیرہ کیا کہ وہ یہاں قابقن ہونے نمون دولت نے مغربی اقوام کی آئی مول کو الیسافیرہ کیا کہ وہ یہاں قابقن ہونے خواب دیکھنے کے ربصغیر کے ناائل ا درعیش برست جمالوں ملک وملت کے غداروں اور مفاد برستوں نے ایسی ففا پریا کر دی کہ انگریزوں سے خواب کی تعبیر فیران بن بیسطے خواب کی تعبیر ان کے حسب مینشنا من کلی۔ اور دہ یہاں کے حکمان بن بیسطے خوائے واصد کا نعول کا نے ان کے حسب مینشنا من کلی۔ اور دہ یہاں کے حکمان بن بیسطے خوائے واصد کا نعول کا نے

ر بقیماتیصفحسابق ،

تنده دل اور بزله شنج تے بِشهری انتی نحصیتوں پیں مشار سویتے ہے۔

۱۹ ساوات تریزی سے فروفرید سید شوک چسین تریزی جوکہ قبلہ عالم حفرت سیدعبدالعلی سے بیعیت سے ۔ اگرچ عمر میں بڑے ہے کیکن تعبایسرکار کا بید حدا حرام کرتے ہے ۔ محب معادتی اور یم جلیس سے یہ برلے سنج اور خوش فکر ہے ہے ۔ محب معادتی اور یم جلیس سے یہ برلے سنج اور خوش فکر ہے ہے ۔ محب معادتی اور میں سکوست اختیاری اور و بہیں انتیال کیا ۔

والے نمایت کے ملہ روار دوں کے خلاک بن گئے مسلمان نطر قا غلام نہیں رہ سکتے وہ صرب خدا کے آگے سرح بکا اجانتے ہیں لیکن بدلے ہوئے حالات ہیں انہیں ایک غاصب جارا و رظالم اور عنیہ مسلم حکم اُن فوم کی غلای اختیار کرنی بڑی توصوفیا شے کرام اور علمائے دین کیسے خاموش رہتے ۔ جنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے دل میں حصول آزادی کی گئن ہیدا کردی ۔ اکا بر تحریک پاکستان کے متعدمہ میں سید محمول دق ملکھتے ہیں۔ "جب برصغیر میر فرزنگی افتدار نے ہیرجائے مٹھک اسی وقت آزادی وطن کے مثن کا میں آناز ہوا۔ انگریزی سامراج کی نوآبادیاتی تاریخ کا یہ بہلا موقع سے کراوھر اس نے ایک خطر زمین پر قدم جانے کو دکھا اوھراس خطر اوشن کا حاس سینکرب سے چیخ اسٹا۔ یہی وہ بہلی چیخ متی نجے بلا شبہ جنگ آزادی کا بہلا غلغل کہ با جاسکت ہے یہ آوازکس طبقہ نے بلندی اس کا جواب پوری تا ریخ ہیں ایک ہی ہے معلائو

یرملا کومشائخ بزرگان دین اورصونیا کے کرام کی جدوجہد کا ہی نتیجہ کھاکہ کا کہ ام میں اہل پاک ومنہ نے انگر بزول کے تسلط سے آزا و مہونے کے لئے ایک ہے لیورکوشش کی اس جنگ میں منہ فومسلمان و ونوں شر کیے تھے یسکین اہل مہند کو اس جنگ میں ناکامی مہوئی ۔ اور منعلیہ خانلان کی برائے نا) حکومت کا خاتمہ کرکے ملک پر انگریز تابعن مہوسکتے میکن اس سے کست کے با دجود مسلمانوں کی جدوجہد آزادی کسی نکسی شمکل میں جاری رہی ۔ اوھر سنہ کو وں نے اپنی جانمیں بچانے اور انگریزوں کی خوشا مدحاصل کرنے کے لئے جنگ آزادی کا سال الزام مسلمانوں بر عائد کر دیا بیجہ یہ ہواکہ مسلمان انگریزوں کے قہر وعفش پر کانشا نہ بنتے رہے لیکن ہر تسمی

ا ۔ اکابرتحریک پاکستان صفحیمنبر ۸

سنختیوں کے بادھودانگریزمسلمانوں کے دلوں سے اسلام کی سرملندی اور حصول سنادی کا جذبہ نہ مٹاسکے۔

سنے آزادی کی لوعلائے دین اور مشارکے کے دی سے روش تھے انگرینہ جانتے سے کہ علماً کا مسلمانوں پر رہ الرہے۔ وہ سلمانوں کی رہ انکا در اسلای کی سر بندی کے لئے ہمد و تنت کو شاں سے انگرینہ ہر قیمت بران علماً سے جہاد کے خلاف فتوئی عاصل کر کے مسلمانوں کے دلوں سے جنڈ ہرا زادی وحریت اور جنس جہاد کو مٹانا چاہتے سے تاکہ ملمان کہمی ہی انگریزوں کے خلاف مرز اٹھا سکیں مگر چیند نام نہا دعلی کے میواکسی نے جہاد کے خلاف فتوئی نہ دیا ۔ حس کی پاداش ہیں انگریزوں نے نان مروان حرکو تختہ دار پر لٹکا یا ۔ اور کچکو قید کر سے جائیدادیں فنہ طاکرلیں مگران بزرگوں نے سب سنحیاں برداست کیں مصائب جھیلے لیکن اسلائی مگران بزرگوں نے سب سنحیاں برداست کیں مصائب جھیلے لیکن اسلائی مران بزرگوں نے سب سنحیاں برداست کیں مصائب جھیلے لیکن اسلائی۔

تبلیسرکار کے جداِ مجد صفرت سید مخدوم علی قادری نے جنگ آزادی میں خود حصدلیا یسلمانوں کے اندر جذبہ آزادی کو اسجاط را گریزوں نے سلمانوں کے جذبہ حریت کو خم کمسنے اور جہاد کے خبلاف فتوئی کینے سے لئے دیگر علماً و مشائنے کے علا وہ صفرت قبلتم عالم سے مجی رجوع کیا مگرانہوں نے ان کے حسب بنشافتوٰی دیں سے نسمان کارکر دیا ۔ اس کی یا داش میں آپ کی آبائی جائیلا دجو مغلیہ دور سے چلی آر بہی تھی فبط کمرلی گئے ۔ سنخت مالی مشکلات کے با وجود آپ نے تما کس کل جدوجہ براے مبروا شدت کئے اور اپنے اول و تمذول کو حصول آزادی کی جدوجہ براے مبروا شدت کئے اور اپنے اول و تمذول کو حصول آزادی کی جدوجہ براے مبروا شدت کئے اور اپنے اول و تمذول کو حصول آزادی کی جدوجہ براے مبروا شدت کئے اور اپنے اول و تمذول کو حصول آزادی کی جدوجہ براے مبروا شدت کئے اور اپنے اول و تمذول کو حصول آزادی کی جدوجہ براے مبروا شدت کئے اور اپنے اول و تمذول کو حصول آزادی کی جدوجہ براے مباری رکھنے کا حکم دیا ۔

برصغیر کے صوفیام اورعلام نے غلامی کے برترین دورا ورسخت نا مساعرحالات میں ہمی مسلما نوں کے جذبہ آزادی کو زندہ ا ور ان کی ملی غیرست و تومی حمیت کومرقرار دکھا وہ غلائ کی لعنت سے چھٹکارا پانے سے لئے بے جین رسینے گئے ہی وجہ ہے کہ جب قائداعظم کی اواز سبن کے رسینے کا پاکستان" اور سپاکستان کا مطلب کیا لاالحدالااللّٰہ" مرصغیریں گونجی تو سلمان گریجیتی سے اس اواز بر بدیک ہے ہے۔ مسلم لیگ کے برجم تلے جمع ہونے گئے۔

اس میں نئی بہیں کہ تحریب پاکستان کی اصل محرک سلم لیگ بھی اور قائدانظم جیسے زیرک سیاستال اور جواں ہم ہت قائد کی ان تھے کو شد شوں سے بدنظر ماتی ملک معرض وجود میں آیا ۔ لیکن اس حقیقت سے جھا لکار نہیں کی جا سکتا کہ حصول آزادی کی جدوج بدمیں اگر علما اور صوفیا سٹر یک نہ ہوتے تو دنیا کے لقشے بر نیااسلامی ملک پاکستان معرض وجود میں نہ آتا ۔ قائد اعظم نے آزادی کی جنگ سلم لیگ کے بلیث برجم تلے متی شمالاں کے ذریعے جمیتی تھی ۔ آور سلمانوں کو سلم لیگ کے بلیث فارم بر اکھا کرنے والی طاقت علما اور مشاکخ کی تھی ۔ قائد اعظم علمائے کرام اور مشاکخ عطا) کے انٹرورسونے سے آگا ہ تھے ۔ انہیں علم تھا کہ عوام بر ان کا کتنا مشاکخ عطا) کے انٹرورسونے سے آگا ہ تھے ۔ انہیں علم تھا کہ عوام بر ان کا کتنا گھرا انٹر ہے ۔ چنانچہ لذن سے وائیں آنے برجب سلم لیگ کی تنظم نوکا اواد کی

را ما حب زاره مناحب کاکہناہے کشعوری آنکھ ہی اس دور میں کھولی جب مربورہ ما حب را بی ابنی بساط سے مطابق کوئی نہوئی قربانی مصربا ہے اس مورت اور بجہ ابنی ابنی بساط سے مطابق کوئی نہوئی قربانی مصربا ہے ۔ یہ وہ دور مقاجب تحریک پاکستان اپنے عروج پر متی جوش و خروش کا عجیب مالم مقاقیم کے جنس اور جند بہ کااس وقت صحیح پیمانہ بجے ہی سے انہیں اجبی طرح یا دہ ہے کہ عید برنے ابنی عیدی خرج نہیں کرتے سے اور جے کر کے مسلم لیگ کے فیٹر میں دیتے سے اور اپنے سینوں ہر پاکستان ادر جمح کر کے مسلم لیگ کے فیٹر میں دیتے سے اور اپنے سینوں ہر پاکستان کے نظر میں دیتے سے داور گلیوں اور بازاروں میں بلانون وضل باکستان کے نظر سے کا تھے۔ اور گلیوں اور بازاروں میں بلانون وضل باکستان کے نظر سے سے کا مقامی کا تھے۔

توانبوں نے جہاں بااشر سیاسی شخصینوں کا اعتاد سامل کرنے کی کوشنش کی۔ دہاں ، ندہی رہناؤں سے بھی رابطہ قائم کیا۔ اسلا ) میں ندمہب اور سیاست ایک دوسرے سے جدا نہیں اس لئے بذہبی رہنا را ہمبانہ نندگی بسر نہیں کر رہے ہے بلکہ اس وقت کی علی سیا ست سے بریگانگی کے باوجود ماک کے سیاسی صالات بر گہری نظرر کھے ہوئے ہے۔ انہیں مسلمانوں کی بقائے لئے آزادسلم دیا ست کے قیام کا شدید اصاس تھا۔ لیکن ریا ست کا قیا ) ہی اسلا ) کا مقصد نہیں بلکہ اصل معاشرے کو قائم کرنا ہے جہاں قرآن وسنت مقصد توصوت مندا در معالی اسلامی معاشرے کو قائم کرنا ہے جہاں قرآن وسنت سے مطابی برشخص امن وا مان سے زندگی لبسر کرسے۔ اسے ترقی کے تا ) ذرائع سے موں مذہبی فرائفس ا داکھ نے کی بودی آزادی ہو۔

لاہوریں ۱۲۰ مارچ ۱۹۴۰ء کوآل انڈیا مسلم لیگ کاستا نیسواں اجلاس قائد کھ کی قیا وت بیں منحقد مہول اس اجلاس بیں قرار دا دلا ہور بیش کی گئی متی ۔ قائد اعظم نے اس سالانہ اجلاس کے صدارتی خطبہ میں نظرہ اکیتال کی وضاحت کرتے ہوئے دنایا

" قوم کی خواہ کوئی بھی تعربعت کی جائے۔ مسلمان اس تعربیت کے لیا ظاہتے ایک قوم ہیں اور ان کا اپنا علاقہ اپنا وطن اور ان کی اپنی مملکت صنور سرنی چاہئے۔
ہم چاہئے ہیں کہ بہاری قوم اپنی پسنداور اسٹگوں کے مطابق اینے معیار اور نصب العین کو مدنظر دکھتے ہوئے اپنی روحانی تقافتی ، اقتصادی ساجی اور سیاسی زندگی کو بہترین اور معر لوپر طربیقہ سے تق دسے سکے ۔ "

علی و مثائع قائدا عظم کے نظریم پاکستان سے وا تف تھے کہ پاکستان کا مقعد صرف خطہ زمین کا حصول نہیں ملکہ کتاب وسندت کے مطابق نطا اسلام الرجی کرے اسلامی اصول اور توانین کے مطابق زندگی بسر کرنے کہ لئے ایک مثالی بیاست کا تیا ہے کہی وجہ ہے کہ علما اور مثاریخ عظا ) قائد اعظم کے ہمنوا تھے۔اور بہانگ دہ کہ تھے کہ دہا تھے کہ دہ اپنے مربی دہ کے رک پاکستان کو مؤٹر اور مقبول بنانے میں مصروف ہو گئے۔ وہ اپنے مربی سے سیاسی بحث مباحد نہیں کرتے سے ملکہ ملم لیگ کو ووظ ویسے کا حکم دیتے تھے جنا نجہ سجادہ نشین مقدارت اور علمائے کرائم کی مؤسرت سے لوگوں نے سلم لیگ کو دوظ دیئے۔

لو دوگ دینے۔
امیر ملت حضرت بیر سیدجاء ت علی شاه محدث علی بودی نے مسلم لیگ اور نظریهٔ پاکستان کی زبروست جا بت کی موصوف تبلیغی حلیسول اور عاکم اجتماعات میں نہایت کھے لفطوں میں یہ اعلان فراتے۔ '' لوگو دو برجم بیں ایک سلمانوں کا اور دوسر کا کو خوب بیا ہے سیم کے نیسچے دسنما چاہتے ہو''۔

ان کے علاوہ خواجے بدالرشید نیمانی ٹیانی بتی ، مولانا الوالح نناسے بیر صاحب

ان کے علادہ خواج عبدالرسید ہمای پائ ہی ہمولانا ہو استان برطاعب المائی شرکت خواجہ میں ہمولانا ہو استان ہو العام مرائی فی مولانا عبدالعنور شرکردی مضرت خواجہ می الدین گولٹری محفرت خواجہ محر نے الدین سیالوی اور دوسرے بزرگان دین اور صوفیا ہے کرام نے تحریک پاکستان میں گراں قدر خدات انجام دیں۔

قبله سرکاری اگریج علی سیاست سے دور مخفی لیکن ملکی حالات سے بیخبر شرخ سے مسلما نوں کو آزاد توم کی حیثیت سے سرطیند دیکھا چاہتے بھے اور اس بات کو بخوبی سجھتے سے کہ سلم لیگ ہی مسلمانوں کی وہ واحد سیاسی جاعت ہے جو قائد اعلم کی تیا دت میں مسلمانوں کی آزادی کے لئے بھر لور اور مخلصانہ جدوج بدکر رہی ہے ۔ ۵۲ ما ۱۹ ور ۲۴ مرکم انتخابات کی اسمیت بھی آپ کی بھیرت افسونے ذرکتا ہوں سے پوشیده نرخی آب جانے ہے کہ سلم لیگ کے جیتے کی صورت میں سلمالوں کی رہے تھے کہ سلم لیگ کی اکثریت سلمان تھی لیکن کچھوگ افل بات اور مہوں گی۔ اگر جہ سلم لیگ کی اکثریت سلمان تھی لیکن کی جھالے میں تحو رسے سلم لیگ کے مقابلے میں تحو رسے سلم لیگ کے مقابلے میں تحو رسے سلم لیگ کے مقابلے میں تحو رسے سلمالوں کئی پارٹیوں کن پاٹسنٹ بناہ تھی انتخابات میں محقہ لے رہی تھیں آل انٹریا گا نگریس ان پارٹیوں کی بیشٹ بناہ تھی کا نگریس نے چند نا عاقب اندیش مفاد برستوں اور نوو فریسی میں مبتلا علما کی جا ہے مامس کرلی تھی جس سے سلمالوں کی ملی وصدت کو بیش نیشت ڈال کہ انگریزوں سرکا دسمالوں کو یہ تاکید فرط تے رہے کہ جلہ اختلافات کو بس کی نیازی سے بجات حامل کرنے کے لئے سب شحد ہوجا میں اس سلسلہ میں آپ کے بیان شائح ہوتے دہے ۔ ایک بیان ڈاکٹر قمر سعود حزبل سکریش مسلم کیگ کے تعلی نے دون نامہ نوائے و تحت کو ارسال کیا۔ نومبر ھے 19 اور کی اشامت میں ورد ن ذیل بیان دون ہے۔

سر میرے مریڈ سلم لیگ کو دوٹ دیں کی تھل کے سجادہ نشین کا اعلان "۔
حفیت قبلہ سیاں سید علی احد شاہ گیانی سجادہ نشین درگاہ عالیہ حضرت شاہ سکندر
رئیس الا ولیا محبوب الہی نبیرہ علی العشاق حضرت شاہ کمال قادری کیتھلی نے سلسلہ
عالیہ قادریہ کمالیہ سکندریہ کے محتقین مجین اورعقیدت مندوں کی علمیت کے
لئے درج ذیل اعلان مرائے اختاعت ارسال فرطیا ہے نما شندہ نوائے دقت
مرادران مِلت ! السلم علیکم ! آپ کو محلی ہے کہ موجودہ نازک دور میں ملت
اسلامیہ کی شیرازہ مبندی کس تعدرا ہم ہے ۔ اور تھ کی بردان اسلام کا انحوت اسلاک کی
بنا پر اتفاق اور اتحاد کے لئے ایک جمنٹ سے تلے جمع ہوناکس تدریصروری ہے آپ
ہنا پر اتفاق اور اتحاد کے لئے ایک جمنٹ سے بارہ کے گئی مخالف تو تمیں کا کررہی

# Marfat.com

ہیں آب جانتے ہیں کہ قومی اور ملی حقوق کی حفاظ مت ایک منظم قومی جاعت کے بغيرنهي مروسكتى مسلمانان رسبركى سب سيطيرى اودمنظم قوى جماعت مسلمليك یے حس کا نصب العین سندوستان میں ایک مزادمسلم حکومت قائم کراہے جو دىنى ودنيا وى حقوق كى محا فظ اسلاى تېزىيب وتىدن اور اسلامى معاشرت كى علمبردار سوگ یس سوشیارا در بدار موجانی را بنی تحریرون تقریرول ادر دعا وسيد محبت واخلاق سے سلم ليگ كوم صنبوط بنائي راوراس كى آواز برليك كهي اس ك املادكس اورياكستاني حكومت قائم كمين كالسيني دل مي كينة الاده كري التدتعالى آب كى امداد ضرائي كاميابى عطاكرے أكبين " فيليسكار نے يہ بیان دینے برین اکتفانہیں کیا ملکہ والبشگان قا دید پرکوملقین کرنے دسیے کہمسلم لیگ میں شامل میوکراسے کا میاب کرائے کی مصر نوپر کوشنسس کریں ۔ سيدني بخشى شفقت على سالتى وزير رياست جنيد كومكهاي قام اعظم محر علی خارج ملت اسلامیے اساس محروی کے کامیاب وکیل ہیں النجاب نے وہ کام کردکھا یا جو نظام رنامکن تھا۔ اورجس کی جدوجہد ہے ۱۹ اوسے شروع ہو کی مقی کتنے افسوس کا منام ہے کہ جیت العلاء بن رجو خود اسلامی تہذیب سے داعی ہیں ایک ایسے مشرک کومسلانوں کا رمنہا بتا رہے ہیں اوراس کے کہنے ہر ول وجان سے عل ہرا ہیں جودیوی دیوتا ؤل کا بچاری ہے '' اسی طرح آب نے ہالسی مےمزاشمع بيك كولكها كم ثما مُلاعظم كى روزا وزان والعابي سے وشمن مخالف قوتوں برب بات بالكل واضح موكئ بيكمسلمان برياد بهويكائ يسلمان زنده قوم بيدادان كے جذبات سے کھیلناکوئی آسان کا کہیں۔ محد علی خیاح جیسے مسلمان رسناکی قیادت میں اسلامیان سند کے لئے ایک نے دور کا آغاز سچاہیے۔ اور بیس اخلاص کے ساعقه دس كروز مسلانول كامقدم لورب بي وه بهارت ك مشاع فخرونا زيد

سلطان مميوسي يسر تعدالساعظم ادربا وقار رابها قوم كواج ملائك

چائ آب کی کوششوں سے بختی ما وب مرزاشم حریک اوران جسے بی بالٹرا فارد سلم لیگ میں شال ہوگئے آب نے عاست المسلمیں اور اپنے الم دیمندول کوتلقین کی کر قیام پاکستان کی خاطرا پناسب کچھ قربان کرنے کو تیار میں ۔ آب کی تلقین عقیدت مندوں کے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی ۔ جنا بخہ لاتعاد لوگ سلم لیگ میں شال ہوئے اس وقت لوگ یہ جانے کیلئے ہے تاب سے کران کی جدو جہد آزادی اور قربانیوں کا کیا تیجہ نسکے گا۔ یہ معلی کرنے کے لئے توگ حدیمت اقدس میں حاصر ہوتے رہتے تھے ۔ جنا بخہ اسی مقصد کے لئے واکھر محرکسین میرین طرب علی واسطی موتے رہتے تھے ۔ جنا بخہ اسی مقصد کے لئے واکھر محرکسین میرین طرب علی واسطی ایٹر وکیٹ میرشلم لیگ خالی کو براوہ ولایت علی خان جزل سیکرٹری مسلم لیگ فیلے کرنال ۔ انبالہ سے میاں عبدالفی و خدیمت میں حاصر ہوئے آب نے فرما یا مہب وگوں کو معلی نہیں اور اللہ کے مقبول مذک میں اور اللہ کے مقبول مذک میں دو النہ کے مقبول مذک میں اور اللہ کے مقبول مذک میں دو النہ کے مقبول مذک میں اور اللہ کے مقبول مذک میں دو النہ کے مقبول میں دو اللہ کے مقبول میں کہ دو اللہ کے مقبول میں میں ۔ انشاء اللہ پاکستان منرور میں گائے گائے گائے گائے میں کی میں ۔ انشاء اللہ پاکستان منرور میں گائے گائے۔

ا - نیشنج الولفتح سامانوی اعلی حفرت سے اجل خلفاریس سے تھے اصل نام محمود ہے مگر آپ سے مرخد آپ کو ٹرج مود دیک نام سے پیکارتے تھے منٹول خاندان سے تعلق رمیعت تھے رسلسلم لنسب نوشیرواں عا دل سے ملتا ہے ران کے بزرگ ایران بانی ایکل صفر بر

طف ملاسے میں دابطہ قائم رکھا۔ لیا قد علی خان کا خاندان اعلیٰ جھٹرٹ نٹاہ کمال مقلی سے میں دابطہ کا کم ال مقلی سے میں دائی سے میں کا ندان سے میں کا ندان سے میں کا ندان سے میں کا ندان سے میں کے تعدید ترکیعے میں میں خاندان سے میں کہ تحدید الہوں نے اپنے بوسے بھائی نواب سجا دیلی خان اور میں جزارہ ولایت علی خان کو قطب الاقطاب حضرت شاہ سکندر کی قبل کے عمی اور کھا ہوں ۔

ربقی خوانی سے بند دشان آئے سے بدمن ال خاندن جمنا کے مشرق کنا سے آبا دستا مغلوں کے عہدیں اس خاندان کو مراعر دی حاصل راج مرتبطے بور اور بہیدہ میں ان کے تعلیم در محلات سے سربر ہیں ( اور) مدی میں بندہ براگی کے اعقوں تنگ اگر کھا فارسا مانہ سے نقل مرکانی کے بعد سہاں نبود اور کرنال میں آباد ہوگئے۔ ابوالفتح سا مانوی درولیش صفت انسان سے فی اور الل اللہ سے بہت محبت رکھتے ہے حفیت شیخ عبدالقاد رحیلانی سے صفیت سے مودو تمہاری بیشانی میں وہ جک ہے کہ دنیا تمہارے درواز نے بردستک دے گادا در کہا را بیشانی میں وہ جک ہے کہ دنیا تمہارے درواز بردستک دیے از لگ سے ہاری دعا کے سایہ میں ہے ۔ و و و میں بردستک دے گادا میں ہے ان کی اور الدس الدین علم محرفان یعلی الدین علم محرفان و مولل الدین علم محرفان ادر معطر خان برت نا مورگز دسے ہیں۔

 المراب كرموقع برمجيوا . تاكر تبله سركار بيد ملم ليك كي الما بي كولئ وعاى وزواست كرس -

جب قائداعظم نے قومیت کی بنام برجا گا نہ حکومت کانظریہ منوا نے میں کامیابی حاصل کی ق مبل سرکار نے قائداعظم کو کامیابی کا تارا ورنگ زیب روڈ د بلی کے بہتہ برارسال کی تقا۔ تار کامفہون تھا۔ " میں معدوالسٹگان سلسلة قادریہ کمالیہ کی طون ہے اس شا نار کامیابی بر مبارک بادبیش کرتا ہوں اور آپ کی ترقی ورجات اور صحت کے لئے دماگو ہوں " اس تار کے ملادہ میں آپ نے قائداعظم کوابی کمل تائید وجا بہت کا یقتین دلایا جس برلواب زادہ لیا قت علی خان نے آپ کا نشکریہ دار کرتے ہوئے یہ بیغیا م جیجا۔ نواب زادہ ولا بہت علی خان کی زبانی آپ کی نیک ادار کرتے ہوئے یہ بیغیا م جیجا۔ نواب زادہ ولا بہت علی خان کی زبانی آپ کی نیک مطمیکی اور دلی میروری کا بیغیا کا لا علما اور مشاکنے کی سربرستی سے قائد اعظم بہت مطمیکی ہیں اور دلی ہور در نہیں کیونکہ علما اور شاکنے گوست مطمیکی ہیں اور دہ ابنا فرض اواکر رہے ہیں ہیں ہیں نشینی چوڑ کرمب وان علی میں آب کے ہیں۔ اور دہ ابنا فرض اواکر رہے ہیں ہیں ہیا سے کہ ہم جلدا بنی منزل کو پالیں گے بہونکہ آپ جیسے تنفیق نبردگوں کی دعائی بنارے میں اس مال ہیں۔

نواس لاده لیا تست علی خان نے اپنے دوسر سے خطمی لکھا۔

مكرى معظمى مرشدگراي!

السلاملیم ملیم آپ ی خصوی توجه کانسگرید - آپ کے تعا دن کے لئے ممنون بول امید سیم آئندہ بھی مسلانوں کے حقوق کے تحفظ ا درازادی کے حصول کی کوشششوں میں آپ کی دعا میں اور مہردویاں ہما رے شال حال رہیں گی ۔

نيازمندليا تستعلى خان -

والمان في المائل المائل المائل المرقا مُلا المنظم كالمائل المنظم كالمنظم كالمنظم كالمنظم كالمنظم كالمنظم كالمنظم كالمنظم كالمنطق المنظم كالمنظم كالمنظ

نظراني مك معض وجود مي آيا ـ بهاراكسيت يهم اركوازادى كاسورج طلوع بروا تواسمان برشفتى كي سري جعللا ريم تقى را در مصغيرى مرزمن مسلمانون كيخون سي لالهزار تقى مسلمانون كي قافلے بعارت سعے بجرت کرکے اپنے ہی تون میں تیرتے ہوئے باکستان پہنچ رسیے مقے۔ بندومتان بس ان کے گھرمبل رہے سے رکھول سے اسطنے ہوسے شعلوں کی روشنی یں وہ نی منزل کی طرف گا مزن تھے عصمتیں لیٹ رہی تھیں ربچول کونیزول ہے اجهالاجا ربامقا ما وُس مى گودىي سونى تقيس گردىم ادائى جا رى مقيس كركونى الند و مانا كاند يكين فضا التداكبرسي نعسرون يسيكونج رسي تفى اورجد مبرست كشال شاں پاکستان کے باتھا سے دور اور سکھوں کے دلول میں انتھا کی آگ کھوٹرکسی بقى تىلىكىدىسادات كىلىدىدىن تھا يېرطون آگ نگى بېونى تقى تىل ماكې بو ر با مقالیکن کیقل شهرالیسی حگریتی جهاب نه گھروں ہیں آگ ملکی نه دلول میں نفسیت کی جنگارباں معطرکیں ۔ انکے میرخدای نظر کرم سے پیٹے ربامنی سے با وحود اس وامان كالكبراره بنارا را در ترب وجوار كوكول في بناه لين كارخ كما يقين كى دولت سے مالامال الله كى رحمت سے يداميدوارشهرس جمع سوسيے بس محله مي قبله سركاري ريانش كاه مخى وه محله سا دات كهلا تا تقا يجوم بسروركي آيادي معلی تھا۔ اس کے تعفی خیرخوا ہوں نے آب سے مونی کی کہ آب بھی مسلمانوں کے محلہ س منتقل ہوجا میں کین آب رضا مندنہ ہوئے اور آخروقت تک میں سالیش بذريب معلسادات كوك طمئين مظركه بندو فبلهم كالكاحرا المستع البي س لے انبیں کے نہیں کیس کے۔ واقعی العالی تعدید العالی العالی تعدید العا

کے تعالیٰ ہے۔ احترا با جھک کرگزرتے تھے۔ ادرا ہس میں بات کی کہ ہیں کہتے سے یدلے ہوئے مالات میں بھی ان کا دویہ چل کاتوں تھا ۔ بلکہ ان دنوں سلما نوں سے ان کا سلوک پہلے سے کہ ہیں بیادہ ہمدر دانہ ہوگیا ۔ یہ سب آب کے نیعی محبت کا انتریکا کہ نسا دات کے دنوں میں بھی ان کی عقیدت کا دہی ما لم دالج ۔ یکسر بدلے ہوئے حالات اور ملک ی بدلی ہوئی نفعا کے با دخود مندوؤں نے سلما نوں کے ساتھ دواواری مرق اور محبت کا سلوک روا دکھا ۔ ان سے جان وال کی حفاظت کی ہی کرامت کہ لاتی مندو وال نام ہم میں کمل امن وا بان رہا کہ سی تو تحق ہوائی کی جوائے تنہ ہوئی تعف اوقا مہند د کو ل نے سلمانوں کا سامان تو ہے کہ اے نقد وقع اوا کر کے خریدا ۔ آپ کے مہند د کو ل نے سلمانوں کا سامان تو ہے کہ اے نقد وقع اوا کر کے خریدا ۔ آپ کے مہند د کو میں ہند وسلم ان من وا بان من وا بان کے مدد کا دیے ۔ ان سے برطا ہم دور کی کا اظہار کیا اور طلم وجور کی مذمرت کی رجب انحلا شروع ہوا تو دہ توگ اپنی جگانی میں مناتوں کو طرین پرسمار کراتے ہے ۔

تبداسرکاری عظیم شخصیت سمزا پاسکون تھی۔ آپ کا دولت کدہ گویا والامان تھا
پہمال ایک واقعہ کا ذکر سے جا نہ ہوگا کیفل میں جیونا نائی بسس ڈرا بیکوری ایک سکھ
مڑانسپورٹر پہلوان جگت سنگھ سے ذاتی ڈیمی تھی۔ وہ اس کا جانی ڈیمن تھا فسادات
کے دنوں میں ایک مرتبہ جیونا آپ کی خدرت میں حاضر مفاکہ جگت سنگھ (جواکٹر آپ
کی خدرت میں عقیدت سے آیا کمرتا تھا) سل کر فیصا ضربوا جگت شکھ ابھی باہری
مفاکداس کی آ وازمن کرجیونا سجھ کہ اب میری خیر نہیں ، جنا پی لرزتے ہوئے تبدیم کا رائد
سے عون کیا کہ جگت سے میں باکر ذبو ہیں چوڑے گا۔ آپ نے درایا کہ رو نکر ذکر واللہ
سے عون کیا کہ جگت سکھے میاں پاکر ذبو ہیں جوڑے گا۔ آپ نے درایا کہ رو نکر دکر واللہ
سے عون کیا کہ جگت سنگھ کر بان میان میں رکھ کرخورت میں حاضر ہوا۔ کچھ دریہ بیٹا

مے دل سے بیونا کے متل اور شمنی کاخیال ہی جاتا رہا. شهرمي عكت سنكه اورجوتي بريتا وجيد سيوك سنكسي متعصب توكول کی زیمتی سیدک منگھیوں نے دہیانت میں دورہ کرکے جانوں اورسکھولی کوبی بعظر كاكراس بات برآباده كياكه وخنهر كمسلانول بربام رسي حلمة ودبول يجبر اندون شهرطدی وه شرکیب بوجایش محے۔ اس کاروائی کے کئے اار مارچ یا ۱۹۱۶ ى تارىخ مغربېونى جومېدورس اورسكھوں نے مغربی پنجاب ميں پہلے سے مغربوكمہ رکھی تھی شہرسے دس بارہ میل د ورموضع مرسولا میں جانوں کا اجتماع شروع موا رباست پٹیالہ کے ذمی دستے ہی ان کے ساتھ شال ہو گئے سرکاری اندان کے مطابق يەتعادىپنىرەسولى بالدىك كىگ كىھى ئىسلىكى ئىسلىكى ئىسلىكى ئىلىر كسيب سلانول كوحتم كرديا جائے مسلان يمى جانوں كى مركزميوں سے بے جبرانو مقاس لعصودت السيخة بم لع مقابله ئ تباريال كردسه عقى اكنيرسلم حدة وردب اورسلم آبادی میس الالی جیطهاتی توکشیت مون کا بازارگری برجاتا التدكيضل سيحاثون وسلانول برحك كمرسة ياكسى قسم كانقصان بينجاني كحس جرأت ندبوى رجن متكفئ شهرس نساد كراينے ميں نودكوبيلس بلتے تھے نديى تعصب النيس شمنى يراكسا تاتو وه قرب وخوار توبان حصار روبتك جينداور بنيال كم مندور كون فندبيغا كم مصيح كمسلمانول سے بالد لين كا منهري موقع ہے۔ يدبيغا كهبرون شهرمينجة توجانون اورسكعوب كمسلح جيقے جن كامتعصدلون مارا ويہ على مفارت كردى كرسوا كجونه كالدب مبندك نعرب كالترم يمين بركارح كرسة ميكن جيدي تخرب بين نهرك قريب آتان بريج السي ومنتب عادي مواتي The state of the s

کشت و خون اور لوٹ ماری عفو سے تنے میں بڑا ہوں کو بینا کا بھیجتے وہ بھیر کشت و خون اور لوٹ ماری عفو سے تنے میں بڑا موں والے بھیران کا داستہ روک لینے ۔ یہ بات خود حلم آ ورول نے مسلمانوں کو بتائی کر مبز عاموں والے کھڑے نظر آنے بیس ان سے دلوں بر دسپشت طاری ہوتی ہے ۔ اور قدم آگے نہیں بڑھتے مسلمان الشد پر معبروس کے قبل سرکار کے ساتھ حوصلہ سے بیلے رہے ۔ آب کے باس بخاطت باکستان جانے کے کئی مواقع آئے لیکن آب نہیں گئے ۔

تعسيم كے وقت كريال كاديكى كشنر جديدى رئين لال مقايد حتى ضلع منطفر محوه کاریسے والاتھا۔ هم بر بس می کین میں بطوراے ڈی ایم رہ چکا تھاتھ ہے سيه كمرا لكا وتناء اس نے ايک كتاب مجلوت كيتا مكمى تقى جس ميں مولاناروى اوراتبال کے استعار کا حوالہ بھی دیا تھا جن دنوں میں وہ کیھل میں اے ڈی ایم تھا تبداسركارى ودستس حاضرها كرياتها ماس نے اپنی تعنیف كرده كتا ب بھی بیش كى منى تفتوف كے اسمار و دموز برآب سے گفتنوں گفتگو كيا كرانتا يا الله المدين و الريال كالميني كمشنر تقانس كے خاندان كے توكر جنوئى دمنط فرگھيے ميں تھے أحب بنديستان سي فسادات كخبرس باكستان بنجيس ا وركعوك بيا مسريع بلكتبي خسته حالی اورسید یار و مددگار عورتوں سے معرفی مہوئی گاڑیاں ، غزرہ مفلوک الحالیے ا درغم واندوه سے ترصل مہاجرین کو باکستان کے مسلمان دیکھتے تومشتعل ہوجاتے۔ يمسى سيروشن لال كے خاندان كے لوگرجو جنوئي ميں مقے اس اشتعال كاشكار ہو محصے روشن لال کوعانی اور مالی نقعان کی خبر مینہی تواس سے جدیر انتقام کی آگے جرک اتقى ا درامن دا مان كايه ذمه دارانسر شربين دب كو ترغيب ديتا ركل يوضحض فانون كامحا فنطاخنا واس كرايمامير فسادات كي اكريم وكائ كي يمزال بيرين السلالاب المتسادلية ويسام البري كالمندن انتقام مودنه والميتل كيسلان كومحفوظ ديك

کردوش لال بے جین ہورہا تھا۔ یہاں بارہا حکے کرائے کی گوششس کی گئی۔ دیان چندمہتر سیز فیٹرنٹ بولیس بوری طرح دوشن لال کاساتھ دے دہا تھا شہر کے الیس وی کہنیالال سروارا جمیر تکھے کو آل فیمر تیون کی الیس بی کہنیالال سروارا جمیر تکھے کو آل فیمر تیون کا افسان شریع البطیع السان سے۔ اور قبلیس کارشن کا کی اور دیوان چندی کوئی کوشش کے لئے امن کی کوششش میں معوف رہے ۔ لہذا روشن لال اور دیوان چندی کوئی کوشش کا میاب نہوئی ۔ شہید ملت لیاقت علی خان اپنے مرشد گرای کے لئے مشخص خانہائی می دوشن حالات کے میشن نظرانہوں نے آپ کے لئے ملئی کا نوائے جی تاکہ آپ کا مین خوان کی ملاوہ ان سمانوں کی میشن نظرانہوں نے آپ کے لئے میشن آپ کو افراد خاندان کے ملاوہ ان سمانوں کا کھی خیال مقابو ہمندو کو اس کے ایک میں جوڑ تا گوالا نرکیا اور چی کہ کرجانے سے انسکار کردیا کہ '' جب کہ میں میرس کے عالم میں چوڑ تا گوالا نرکیا اور چی کہ کرجانے سے انسکار کردیا کہ '' جب میں ہوڑ تا گوالا نرکیا اور چی کہ کرجانے سے انسکار کردیا کہ '' جب مانس ہو تا ہم نہیں ہو تو تا ہم نہیں ہو تا ہم نہر ہو تا ہم نہر ہو تا ہم نہر تا ہم نہر ہو تا ہم نہر تا ہم نہر

ہماجرین کے قلطے پاکستان جانے گئے توکیقیل سے سعانوں کے لئے بیسٹل
گاڑیاں آ نامٹردع ہوئیں۔ جب سمانوں کا تسلی بخش انخلائٹردع ہوگیا تب آپ
نے بھی سپیشل ملڑی کا توائے سے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ بلوپ رجبنٹ جلا رہی
می اس میں سرکاری ملازمین کے ملاوہ غیرسرکاری توگہ بھی شامل ہے۔
کی عالم میں آپ کے گرد جمع ہوگئے۔ اور کہنے گئے کم ساآپ کی موجودگی سے بہ طمن
می شکہ بہیں کہ جارہے ہیں تو ہارا کیا ہوگا "آپ نے سب کوتستی دی اور فرایا آپ بھی شکہ بہیں کہ جارہ ہوگا اور فرایا آپ کے معاملہ کا ایک ہوئے کا معاملہ کیا تھی ہوگا گاڑی کو اور فرایا آپ کی موجودگی سے بہ طاق کی اور فرایا آپ کی موجودگی سے بہ طاق کی اور فرایا آپ کی موجودگی سے بہ طاق کی اور فرایا آپ کی موجودگی سے بہ طاق کی اور فرایا آپ کی موجودگی سے بہ طاق کی موجودگی سے بہ کے موجودگی سے بھر سے موجودگی ہو کی موجودگی سے بھر سے موجودگی سے بھر سے موجودگی ہو کی موجودگی ہو کی موجودگی سے بھر سے موجودگی ہو کی کی موجودگی ک

شهرك مندؤ مجانبي جابت مطاكرات كيفل ساجاني بنانجه بناوا المزاخذ تيوارى لاله كنيدت دليمة باندارسيط امرنا تقدر دليب متنكمة نروا نيه كنهيا لال وغيره نے عرض کی کہ '' آپ یہاں سے مذجا میش ہم آب کی حفاظت کا پورا انتظام کرسے گے ہماں می مہزروآبا دی سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں سرب آب کی بزرگی ا درعظمیت مے قائل ہیں بنٹرنا رتھیوں سے خطرہ ہوسکتا ہے اس کے لئے پولیس کی گارڈم رقت سيكى حفاظت كے الصروحود رہے گی زفتہ رفعۃ انہیں بھی آب كی روحانی عظمت كا علم ہوجلے میں کا بیکن آپ نے فرط یا سر جب بہاں کوئی مسلمان ہی کہیں رسے گا بھر ہم پہاں رہ کرکیا کریں گئے"۔ سہندووں کی عقیدت کا یہ عالم تفاکہ بزنڈت امرنامف تیوائری نے اپنے دوست سے کہا" بزرگان دین زمین برخدا کا سایہ ہوتے ہیں جہال وه رهی خدای نخشش اور در حمت موتی سبے را بسیکے جانے کے بعد تہریں بد امنی پروجائے گئے " چانچاس ہزرو وکمیل کی یہ بات حرف بحریث پوری موئی ۔ أب كے جانے كے بعد سلمانوں برا فت توسط برى . ايب مفتد بور مسلمانوں سيحن بيئ شهر كم مسلمانول سي كهيس زياده كرنال ، رياست بشياله اور رياست جنيد کے توک سنے تہرخسالی کوالیا گیا۔ انتظامیہ کی طرف سے جمہ ہواکہ مسلمان رامت سے ۱۲ نیے سے پہلے شہرخالی کر دیں اور حضرت شاہ کمال حجی خانقاہ کے قریب کرنال والی ستركب برمسلانون كاكيمي قالم كرديا كيااس كيميدمي دوفوحى جوان ابنى جوال سالهن کے سا تھ کھہرے سے منے ان کے وقت گور کھے ہیا ہی کیمیٹ میں والوش مے رہے متے انہوں نے لڑی کو جھیڑا تو بھائی آ کھے گئے سیاہی نے کولی جبلادی اور کیفیل کا پہلاستان بهن كى تامين برقرنان مولد دوسرے بيائى نے گور كھے كو ماروالا ا در كا فرول كو بالا دياك مسلمان کی تلوارکبی ا درگسی موقع برگندنهیں ہوتی اس واقع پرگور گھے تھا گائے۔ بہت ہوئے میکن وہ سمانوں کوکوئ کزند نہیں چاسکے ۔ دوسرے پی روزمسلمانوں کو کیتی سے کوچ کرسنے کا حکم مل گیا ۔

# مهجرت كياسان مي أمد

لا بورباكستان كا دل اور تديم اريخي تهرسيد اس كى مرحد كارت سيد كمنى سي بإكستان آنے والے سب قافلے اول اول اس شہر نیس داخل سرسے رید مہا جرین كابہلا عارمنی مسکمت نبتا را با قبله سرکار نے پہریت سے بعد باکستات آنے برجیندر وزہیمی قبا کا فرایار اله مور میں آپ شیخ ارشا دیے الیا کوشن بگرمی فروشش بھیئے۔ ایک سفیت بعداب ميسل آباد تشريف مركف أورسيد رشيدا حدك بال بندره روزقيام قرايار میر کھے دنوں کے لئے مان تشریف ہے گئے ۔ وہاں حا نظمیم میرین صاحب مثانی اور حافظ سیغدالرطان صاحب نے میزانی کا شرف صامل کیا روہتک کے توک میں آپ کے مشعریتے پرونیسرجے پرری کرم شاہ نے متان میں مستقل تیا کے لئے عمی کی منگر سے تبولہ د ضلع ساہیوال، جانے کوترجے دی روہاں دیوان علام دستگیرہا حس نے رہائش کے سلسلہ میں انتظامات کے موٹے سکھے راور آب کی آمد کے منتظر سکھے آب ويرصال وال سب رتبوله من شهرى سهولتين مفقود مقير كيونكر تعبه تفاريجول كى تعليم كاكوئى معقول انتظاكم ندمقا بمتان يعيم ولانا احد على مصاروى حاضر خدمت سيح تو آسیدنے ان سے نرکرہ کیا رمولانانے اس کی تامیر کی اور خوایا سمی اسی عنومی سے بهال آیا مول. دبتک والول کا اصراب استال الدول 

خلاكابى مملوق بريرطوا حمان كي كرجهان طالبان حق رابها متحق كم سلے عنتی سے سرشار سوستے ہیں۔ وہاں ان کے دل میں بھی طالبان حق کے لئے شفقت کابے پایاں جذب موتزن بھلہا دروہ طالب کی بے قراری کودل کی گہرائٹجوں معصوس كرية بي آب نعمى لين متعقين كى درخواست كورد مذكيا رقبوله والول سعاس بات کومسوس توبهت کیامگر وجو باست می الیسی تقیس که وه کچھ نه کرسکے اوراحا موں سوسے متنان میں ایک بڑی ہولی آب سے لئے خالی کی گئی را بیداس میں اقامیت گزیں ہوئے راس طرح مان والول کی دمرینہ تھا مش پوری ہوگئی بہال حضرت مخدم برمصطغ شناه كيلانى سجاده نشين حضرت موسى كي تتهميد ترطرح سيتعاون کیا ملتان کے ایک رمیس سیرگل جہانیاں دیڈوکیٹ آپ کی خدمت میں بیش میٹی کیے اگریمه وه نقه جعفریه ہے تعلق رکھتے سکھاس کے با وجود آب کے بڑے عقیدت مند متع علامهم يداح دسع يركاظمى اوران سم جحا افق كاظمى صاحب يقبلهم كارك المنى کمالات کا پھرہ مناتو آئیے سے آگرسے را فق کاظمی ہا حسب کو آئیے سے اس قدر محبت اورعقیرت بمئی کہ اکثر آ ہے یاس آنے سگے اور صحبت سے نیمن یاب ہوئے ملتان میں آب کا حلقه انر دسیع مقار امیرغرسیب سب ہی آپ کی نصرمت ہیں

کیمل کے ۸ فیصد لوگ ڈیو فا زیخان میں قیم ہیں جب انہیں یہ علم ہواکآب مثان میں سکونت پزیر ہیں تو وہ آب سے ملنے آئے اور انہوں نے عبدالرطن ضاف منے می شریف اور محد عمر میا حب کے ذریعے آب سے ڈیو فازی خان میں سنعل قیام کی خوامیش کی اظہار کیا ۔ آب نے اپنی طالبہ محتربہ سے مشورہ کی توانہوں نے مرایا شہر کے کی خوامیش کی اظہار کیا ۔ آب نے والبولی شنطوری کے بعد خودی سنطان میں آب نے ڈیرہ فازنجان بین ستعل سکونت افتیار کرلی ملیّان دالوں کے لیے یدفیفی بڑا برائشان کن تفاعقیدت مندوں کا جی جا ہتا ہتا کہ آپ کے باؤں بکڑلیں مگرادب ما لئے تھا اُن معرف مرس ویایس کی تصویر بنے کھڑے دہے۔ آپ نے انہیں تسلی دی کر دنیا وی فاصلے موئی ایمیت نہیں رکھتے دوری ادر نزدیکی کا تعلق دل سے بے خیا نجہ آپ ڈیرہ فارنجا لئے

# تشریف کی از کیال کا تعارف ۔

عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ ادلیا اُلٹ کی تعلیم و تبلیغ سے سراکز ہے آب دگیاہ بنجر اور دیران علاتے ہوئے ہیں ادبی ضراف باک بیتن سخی سرور تولسیشر لیف وغیرہ یہ علاقے تہذیب در مرف سے دور نے بیماں کے کمین آجاد اور جابل تھے خود عربوں ک مثال ساھنے ہے۔

طری فازی فان کی آب د ہواگر مادر نفتک ہے بیشتر علاقہ بنجرا ورومل ہے اس کے با وجود بیمز مین صوفیا کی اسکن دسی ربہاں الیسی مستیوں کے مزارات میں جہوں نے باوجود بیمز مین ایمان کی شمعیں فروزاں کیس اور دلوں کی دنیا بل ڈالی طوم فازیجان اور اس کے گرد ولواح سے رشرو بایت اور محبت و معزوت کے ایسے چشے جو میں میں ۔

اوراس کے گرد ولواح سے رشرو بایت اور محبت و معزوت کے ایسے چشے جو میں میں ۔

سے ہے ہی تشنگان حق سیراب ہور ہے ہیں ۔

کی ویافی اور وستن بیت بیمه لاقائمشاه کامزارا بل دل ا درا بل نظر کوابنی طرف کی فی خالی در ایس سے تبہر کے شال میں حضرت بور کک شاه قا دری کا مزار قابل زبایات بیاس معزمین برحضرت بیرسید عادل شاه کامزار سب سے تدیم ہے آپ حضرت بشرف الدین ابواسحاتی شامی کے مربی اور خلیفہ سے ۔ آب نے اس غیر آباد اور وبران علاقہ میں بہا بہل روحا نیت کی شعل روشن کی آب کا دصال ، یسام میں ہوا قصد عادل بیر کے بہا بہل روحا نیت کی شعل روشن کی آب کا دصال ، یسام میں ہوا قصد عادل بیر کے بہا جو میک مشہور ہے وہیں آپ کا مزار سے ۔

وی نازیان اوراس کے گرد دنواح کاعلاقہ بزرگوں کی نظروں کامرکز دہاہے قبلہ مرکارے بھی اس سرزمین کوستقل سکونت کے لئے بیندوزیا یا ادر پہاں کے لوگوں نے سور اس کا بذرائی کی اس کا نظرہ اس ایک واقعہ سے ہوتا ہے۔ آب کو ڈیو نازنجان آئے ہوئے چند دن موٹے سے کہ بیندخان بزدار کو خواب میں ان کے مرشر حصرت خواجہ میاں غلام حین مہاگ تعل نقشبندی نظر آئے اور فرمایا۔

ستهار تهرس ایک بهت شرب بزرگ فلب زمال لترلید الله ای ال میں حاصری دواور میری طرف سے ان کی ضرمت میں دومیر آنا ایک بگرا اور کھی گھر جاؤ"۔ساتھی قبلسرکاری زیادت می کادی اور آب کے خادم نیازگی شکل می دکھلادی چنابچہ صبح ہوستے ہی پیندخان بزوار اپنے مرنند کے فران کے مطابق ایک بکرایہ طا ا ورکھی لے کر آپ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ آپ کوپہال تشریف لامے چونکہ چند ہی روز ہوئے سے اس لئے ابھی بہت کم توگوں کوآپ کے متعلق کھا پیندخان دن تھر شهری کلیوں میں آپ کی تلاش میں مھرتار کا مگرکوئی بہتہ نہ نگاسورے عنروب ہونے كويقا بايوس بوكر لوشنهى والاتفاكه اجا نكسه ايك مكان مح كحفط دروان سيقبله نرکاربرنطریزی رو بیصے بی فول<sup>ا</sup> بے تا بانہ آیپ کی نصرمت اقد*س میں حاصر ہوکرق*ام ہوں كى سعاديت حاصل كى اورتما) ما جرابيان كيا اورخورد دنوش كا جوسامان سائف كقامه بيش كيار بيندخ ال بزدارى اولاد آج معى طبى عقيدت كے سامق آستا نيه عاليه برس حاصری دیتی ہے۔ مہا حرین توحاصر خدمت ہوتے ہی سطے مقامی باشندے بھی آپ کئے مزدگی کاشهروس کردن داند صاحر بهرنے لگے۔

قبد سرکارکو ظرمی فازی فان آئے چند ماہ گزرے مقے کہ قائد ملت بیا قت علی فان کو طرح فازی فان کو طرح فازی فان کو طرح فازی فان کو مقدمی فان کو طرح فازی ان بیس آپ کے قیام کا علم ہوا انہوں نے برقبہ کے دریعے استدعاکی کہ مستقل رہائش سے لئے کراجی تشریعی ہے گئیں مگر آپ نے معذرت ک و معذرت کی معدد کا وہ معذرت سلطان سنی سرور کے حفرت خواج ملیان میں عمر علی اور مزد کان دین کے علاوہ حضرت سلطان سنی سرور کے حفوقت خواج ملیان

ہو، گئے ان بزدگ کا دمال غالباً ۱۹۵۸ و میں بوانزازند اور الالیات کا کھا کہ ملاحظ کا توجیل ہے ۔ اور ملاحظ کا توجیل ہے ۔

حضرت سلطان سخی سردر کا اتنا لطف د کرم مقاکران دنوں جواہل نظر یاطالب راہ حق ان مے مزارمبارک پرحاضر ہوتا ' اسے اشارہ سوجا تاکہ فی طویرہ نازیجان دحفرت ، علی احد شاہ سے دعا کرائے۔

حفیت خوا جسیمان تونسوی کے ایک زائرکو جو مختکف تھا ارشا دہوا کرتمہا را نیف حضرت علی احدیثناہ صاحب کے پاس ہے ڈیرو نازی خّان جائ ۔

میونی عطامحدخطیب مسجد ملا قائد شاہ کو جلکشی کے دوران حضرت ملا قائد شاہ صاحب نے خرطیا و میں مسجد ملاقا میں ان کے مساحب نے خرطیا و میں میں میں ان کے میں دیا ہے میں میں میں میں میں میں میں میا مروث ہے۔ میں میں میا مروث ہے۔

حفرت مید پیرفتے شاہ بخاری رحمۃ الته علیہ جن کامزاد شرلیف تعبیہ یہ کے پاس ہے کئی مربعین کوجو ۹ رات گزار نے ان کے مزار میر آتے متھے انہیں بنتارت دی کہ وہ ویرے فان میر ملی احرشاہ کی خدم مت ہیں حاضر مہوں۔

قبله سرکار کو دیمی قازی خان آئے ہوئے جے سات سال ہوئے تھے کہ بیشاب رکنے
کی تکلیف ہوگئی یہ در دیڑا شرید ہوتا ہے اور تکلیف کی شدت سے مربق تڑ ہے لگا
ہے آپ کو بھی اتنا شرید در دہوتا کہ ایک طرف جھک جاتے۔ تکلیف کے آفاد جہوسے
ظاہر ہوتے مگر زبان سے اف مذکرتے ۔ ویمی فان کے ایم ایس ڈاکٹر عبدالقیوم
کی دن آپ کا علاج کرتے رہے جب افاقہ نہ ہوا تو آپ کو نشتہ ہسپتال ملتان سے
مقامی میں میں دیا۔ ان دنوں آپ کی والدہ ما جدہ بھی علیل تھیں ان کی علالت

عورت نه تعیں بلکہ ایک برگذیرہ ستی تھیں دل پر ہمروقت عشق المی کا علیہ رہ ہتا اللہ کو حوالم کے دور میں سنا یہ کہی حکمت ہو کہ آخری و قت میں ان کا دھیاں صرف اپنے پرور در گار کی طون ہور ان حالات میں آپ نے دالدہ سے اجازت جا ہی کہ مطابہ ہوئے سے برور در گار کی طون ہور ان حالات میں آپ نے دالدہ سے اجازات جا ہی کہ موادہ گئی میں والدہ انتقال کے متابی تو نور نگر سنا ہ کے قرسال میں ان کے متولی کو کہر کر وہاں دفن کرنا آپ کے اپنے خادم سے نرایا و کو الدہ سا حرسے ہاری آخری ملاقات ہے کے اس میں تنک نہیں کہ غیب کا علم صرف خدا کو ہو تا ہے۔ انبیام کوام میں سے کبھی کسی نے یہ دول کے نہیں کیا مگر اس حقیقت سے جی الکار نہیں کیا جا سکتا کہ انبیام اور اولیا الشہ منہیں کیا میں ماکر اس حقیقت سے جی الکار نہیں کیا جا سکتا کہ انبیام اور اولیا الشہ حکم خواد ندی کے تحت ہی لب کستائی کہتے ہیں یوں وہ بات درست ہوجاتی ہے حکم خواد ندی کے تحت ہی لب کستائی کہتے ہیں یوں وہ بات درست ہوجاتی ہے

م مومن کی فراست سے ڈردگیونکہ وہ نور باطن سے دیکھتا ہے''۔
اپنی والدہ سے رخصت کی اجازت لے کر غلام محدسے کے بہراہ ملتان کے لئے عاز کم سفر ہوئے۔ ان دنوں تونسہ براج اور فازی کھا طب کا بل بہیں بنا تھا۔ اس لئے بل کی سہولت نہ تھی۔ اور گری کے دنوں میں فازی کھا طبیر جہا زچلا کرتے ہے آپ نے جہاز پر کھا طبور کیا ہی تھا کہ در دئی تعلید فردی کھا طبور جہانے کہ منشا نے ایز دی بہی ہے کہ دالدہ ما جدہ کے آخری وقت آپ ان کے باس نہ بول منشا نے ایز دی بہی ہے کہ دالدہ ما جدہ کے آخری وقت آپ ان کے باس نہ بول کے آپ ملتان بہنچ گئے نشر میسینیٹال کے سرجن نے معانمت کے بعد لا بور لے گئے تشریب کے مربی خاص دار دعہ جی آپ کو ملتان سے لا بور لے گئے دائیں جو با کے مربی خاص دار دعہ جی آپ کو ملتان سے لا بور لے گئے دائیں جو بالے مربی خاص دوائیں تجویز کس بہت آپر بیشن کی بجائے مربی معانی کہ دوری کے سبب آپر بیشن کی بجائے مربی معانی کہ دوری کے سبب آپر بیشن کی بجائے مربی کے معانمی بہتر بہوگئی۔ لا بہوں نے آپ کی جانے مربی کے اس معانم بہتر بہوگئی۔ لا بہور تشریب نے بیا نے مربی خاص دوائیں تجویز کس ۔ جانچہ دوائی استعال سے خاطر خوارہ (فاق تربی اور دیر کیا گئے دوائی استعال سے خاطر خوارہ (فاق تربی اور دیر کیا گئے دوائی استعال سے خاطر خوارہ (فاق تربی اور دیر کیا گئے دوائی استعال سے خاطر خوارہ (فاق تربی اور دیر کیا گئے دوائی استعال سے خاطر خوارہ (فاق تربی اور دیر کیا گئے دوائی استعال سے خاطر خوارہ دیر کیا گئے دوائی دوائی استعال سے خاطر خوارہ دوائی اور دول کے استعال سے خاطر خوارہ دول کیا گئے کہ دول کے استعال سے خاطر خوارہ کیا گئے کہ دول کے استعال سے خاطر خوارہ کیا گئے کہ دول کے استعال سے خاطر خوارہ کیا گئے کہ دول کے استعال سے خاطر خوارہ کیا گئے کہ دول کے استعال سے خاطر کے دول کے استعال سے خاطر خوارہ کے دول کے استعال سے خاطر کیا گئے کیا گئے کہ دول کے استعال سے خاطر کو کیا گئے کہ دول کے استعال سے خاطر کو کیا گئے کیا گئے کیا گئے کیا گئے کہ دول کے استعال کے کہ دول کے استعال کے کہ دول کے استعال کے کہ دول کے کہ دول کے استعال کے کہ دول کے کا دول کے کہ دول کے

حدیث نبوی سیم ر

### Marfat.com

اتفاق ہے کہ اس دن آپ خلاف معمول اداس اور بے حدی خموم سے مجلس ہیں آپ کی گفتگو کا موضوع ماں کی محبت اور مال کے حق تصاسی شا کو رحلت کی خبر ملی۔
افاللہ وانا الیہ واجعون ۔ آپ کا علاج ابھی جاری تھا۔ اس لئے بٹ صاحب کو دیم و فان بھیج دیا۔

سبب کی بایت کے مطابق والدہ کو نوزنگ سن ہے قریب ہی سپر وفاک کردیا گیا شہر کی خوا بین کوان سے آئی عقیدت تھی کوئسل کا پانی بطور تبرک گھر لے گئی ان کی لی وقتر کی گئی توقبر کی مھی سے خوشبو آرہی کھی ۔ لوگ مٹی بھی بطور تبرک گھرول بیں لے آئے ۔ اس مٹل سے گئی ون بی نی خوشبو آتی رہی ۔ نماز خیازہ شیخ الانسلام مولا نا فضل حق نے بڑھائی بحضرت نورنگ شاہ کے قریب ان کا مزار المرجع خلائی ہے ۔ میں ہوئے کا سے آپ وی فازی خیان تشریف لا مے تو قدرت کی طرف سے ایک اورا متحالے در بیشیں تھا ۔ والدہ ماجدو کے وصال کو چند ماہ گزرے میں مقدت تھیں جو قب الشہ اور معوق الله اور معوق الله اور زوج کی وہ تو بہہ میں تنظیل سے آپ کو شدید سرمہ ہوا والدہ اور زوج کی وائی جدائی کے معدمات بروا شنت کئے بیاری کی تکالیف بھی اٹھا میک لیکونے معالم کے معدمات بروا شنت کئے بیاری کی تکالیف بھی اٹھا میک لیکونے مسلب جو دتھا ۔

لامورك دوران قيام أكريجية بكوخاصاا فاقهموا كالمكريه مارضى نابت موااك

ار تاریخ انتقال کیم اکتوبر م ۱۵ ۱۹ ہے۔ ۲ رتاریخ انتقال ۱۹ رجولائی ۵ ۱۹۵ ہے توبولٹر تونیہ ضلع سا بہوال میں حصریت نماہ مرسی ابوالم کا مرکی خیانقاہ میں مرفون ہیں۔

سال بعداجا نک کلیف شروع ہوگی۔ ایک ماہ ڈیری انخال ہم بسبتال میں زیر علاج رہے۔ وہیں آپ کا ابرنشن ہوا بہا سی اور اپرلیشن کی عبر آزما تکالیف کے بعد صحت یاب ہوئے ہشکل تین سال ہوئے تھے کہ سب سے بڑے جوال سال فرزند سید شخود محی الدین گیلاتی کے اچا نک انتقال کی اطلاع کی ۔ وہ ان دنوں کلرچی میں سے ان کے اپنے مامو سے ملنے کراچی گئے ہوئے ہے اس حیارہ صماحب انہیں لینے کے لئے کراچی گئے تھا اس وقت وہ باکل صحت مند تھے۔ ہما سِتمبر ۱۹۵۸ رکوفا کے کا حلہ جان لیوا تا بت ہوا اصد جند گعنوں میں آپ کا انتقال ہوگیا۔ انالٹ روانا الیہ ماجعول ہے۔

سرام گاہ کواچی میں ہے۔

شدت بنم سے آپ کی بینائی بھی کمزور ہوگی اور آنکھوں میں موتیا اتر آیا ڈاکٹر
نے ابریشن کا مشورہ دیا ۔ چنا بخد سید نسیم احد حوال دنوں رحیم بارخان میں سخے ۔ ( آج کا کے
کاچی میں کوکا کولانہ یکٹری میں ڈائر ککٹے ہیں محاوران کے چچا سیطفیل احمد کا اصرار مقا
کہ قبلہ سرکاری آنکھوں کا علاج کاچی میں کسی ماہرام احزی ہے کرایا جائے ۔ آپ کاچی
جانے کے لئے نیم دلی سے رضا مند مرب کے جنا بخد نسیم معاصب نے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے
وقت نے لیا اور تما کا انتظامات کمل کرنے کے بعد اطلاع دی کہ آپ دیم ہرکی جس

ار ہوائی اٹھے کے نزدیک ڈرگ روٹ پر بیرنشارشاہ کے مزار کے قریب آپ کا مزار بارہ دری کی صورت میں واقع ہے سلسلہ قا دریہ سے نسبت مکھنے والوں اور الی التہ ہے محدت کرنے والوں کی زیارت کاہ ہے۔

تاریخ کوئی علاج سے لئے آتا جا ہمیں تحریر فرائیں ٹاکراس کے مطابق آب کے لئے جهازیں سیٹ ریزر وکواسکول بھیر نود آپ کو لینے کے لئے ڈیمیے غارنجان آؤل کا مگر قبله سركار كواور مين من من السياس على السياس المحدثي لوسط كرنهي تاراب نيجاب كهوادياكم ابرلين كي المطبعيت المحى آماده نهي اوربهاب سے باسر جانا الحى مناسب نہیں تااطلاع تانی کوئی بروگرام نہنائیں۔ آپ نے صرف نسیم صاحب کوہی وصال مع متعلق مبهم شااشاره بهی کیا بکه اینے صاحبزادگان اور کئی مربدوں کو اشارول كنايوب مي بتا ديامقا ليكن اس وقت ان انتدار ول كوكوني نه مجھ مسكا وصل سيے جند دن بیشتراین*ے صاحبزا*دہ سے ضرایا "میری پرسبزطاِ در اب نمیس میں رکھ دواست كاوقت ختم مهوجيكا سے اور انہيں دوروز ببشتر لامور بجيبج ديا بنود كھريس ننهاره كھ مك نیاز محسد آطعتی دجا كیور م كو موسال كے روز سى اشارة اپنے وصال كے نجددی تھی رجھے وہ مجھے نہ سکار مکے نسب از رادی ہے کہ میں حمع کے دان مسلح اسکے حضرت كوسل كرين كاعن سعظ كم كينجا "آب نے لوٹھا "كسے آئے ہو گئیں نے عن کی سرکار کھے تعویز مکھ دیں "کیونکہ میں ہیں میں بیس تعویٰ پرمرکارسے لے کر اپنے پاس ر کھ دیا کرتا تھا کسی کوکوئی تسکیف یا بیاری مہوتی تو دیے دیا کرتا لفضن خِراسریسی كواكم آجابا حضرت نے فروایا مرکھے دیرہے بعد آگریے جانا پیہر میں صروری کا کہو توكراؤ يرس فعض كي مسكار مي جهى ماندك بعدجاه مردكر تعويذ لے جادل كار ہے۔ نے دودفعہ ضرایا سر کونہیں تعویز جمعہ سے پہلے مل سکیس گئے۔ نماز جمعہ کے بعد یں تم سے بہی مسمول کا ۔ لہذا میں تقریباً گیارہ نیے کھے رحاضر ہوا آپ نے دسس باره بینے کے تعوفیہ بھے داور سامقری فرایاس یہ تعوید اندی ہیں انہیں سنجال كردكهذا اورنماز جعدك بعدواليس جاكيورنه جانا ايك دفعد دوباره للكر جانا وتعبله سرکاری به بات س کرمیں پرمیشان ہوگیا کے خلاب تعمول ایساکیوں ضرایا ۔ نہانے

ک اجازت نہ ہی جعہ کے بعد ملنے ک اجازت ہے صبح یہ فرمایا تھا کہ نماز جمہ کے بعد میں نہ ال سکوں گا۔ اب فرمار ہے ہیں کہ جعہ کے بعد ضرور آ نا اِسی پرلیٹانی کے عالم ہیں جعہ کی ناز قبلہ سرکار کے آستانہ عالیہ سے قریب کی مسجد میں اداکی نماز سے فارغ ہوتے ہی خفریت کے در پر کہنچا تو ایک منہ گامہ تھا۔ ایک تعامیت تھی اندا آہ وبکا فارغ ہوتے ہی حقریت کے در پر کہنچا تو ایک منہ گامہ تھا۔ ایک تعامیت تھی اندا آہ وبکا اور سسکیوں کا طوفان مقاکد قبلہ سرکار رحلت فرما گئے۔ معلی ہوتا تھا کہ خوابیدہ ہیں اور سسکیوں کا طوفان مقاکد قبلہ سرکار رحلت فرما گئے۔ معلی موتا تھا کہ خوابیدہ ہیں کو بیان میں نہیں آ رہا تھا سکت سا موگیا۔ ول کو طراحد مربہ نہا۔ ایسا حدمہ جس کو بیان کرنے سے قاصر ہوں۔

آپ کے خادم خاص حبیب الرض نے جمعہ کے دوزجب آپ سے رات کے کھانے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے بریایا " رات کا کھانا ہم نہیں کھائیں گئے مائیں گئے کے کھانے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے بریایا " رات کا کھانا ہم نہیں کھائیں گئے ہو آپ بھر آپ نے اسی دوز حبیب سے کہ کر اپنی چارپائی کارخ کھ کارخ شال اور جنوب کی طرف محروالیا۔ تب بھی کوئی نہ جھاکہ آپ چارپائی کارخ کھ بھر کی طرف کی دولیا۔ تب بھی کوئی نہ جھاکہ آپ چارپائی کارخ کھ بھر کی طرف کیوں کر دے ہیں۔

سے ملے بغیری چلے سکے ہم نے اس روز انتظار بھی کیا مگر آپ نے کچھا ورہی خیال
کیا " میں نے گذشتہ روز کاتا کی واقعہ بیان کیا اور عرض کیا کہ در موسم کی خوابی کے بیش بظر کہ آب کو تکلیف ہوگی حافسر نہ ہوا ۔" اس بیر حضرت قبلہ نے فرمایا تو محولا ناہم تو ہمان ہیں " میں نے عرض کیا اگر اتوار میں ہی کوئی خصوصیت ہے تو بندہ آئیدہ اتوار کو بہ حافظ میں معلوم ہوجائے گا۔ چنا نچہ آئیدہ جعد کو جمعلوم ہوجائے گا۔ چنا نچہ آئیدہ جعد کو مصاف ہو جائے گا۔ چنا نچہ آئیدہ جعد کو دوز مصافب ہے وصال کی خبرسن کر جھے اس دن کی گفتگو سمجھ میں آئی ۔ جمعہ کے روز مصافب کے وصال کی خبرسن کر جھے اس دن کی گفتگو سمجھ میں آگئی ۔

عبالواحدفال ماحب کابیان ہے کہ میں اور شہزادہ سلطان احمصاحب
ایڈدکیے ٹیرے فارنجان اکثر آب کی ضرعت میں حاصر بہوا کرتے سے ہماری عومہ
سے خوا مبش تھی کہ حضرت قبلہ ہمیں سرکار دو عالم مسلی الٹر علیہ وسلم کی زیارت سے
مشرف فرمامیں مگر ہر دفعہ آپ کے رعب و مبلال کے مارے زبان سے کچھ کہنے کی
جراکت نہ ہوتی تھی ۔ ایک دات نواب میں حضرت قبلہ تشریف لائے اور مجھے بارگاہ
رسالت ماب میں بیش کردیا ۔ دفعہ میری ۱۳ ناکھ کھلی وقت دیکھا تو دات کے
رسالت ماب میں بیش کردیا ۔ دفعہ میری ۱۳ ناکھ کھلی وقت دیکھا تو دات کے
بولے دد نبیج سے قبیح کے وقت الطقے ہی ناز و تلا دت قرآن مجیسے فارغ ہوکم
فادال و فرجال شہزادہ صاحب موصوف کو اپنا خواب سنا نے ان کے گھر جانے لگا
دو راست ہی میں مطاور فرمانے گے کہ خان صاحب میں آب کے پاس آر دا مقادات
حضرت قبلہ نے مجے حصور نبی کریم صلی الشرعلیہ والیہ دسلم کے دیلا سے مشرف فرایا ۔
مہاری خوشی کاکوئی تھا کا نہ ذر دلج ۔ میں نے اپنی کیفیت سنائی بھر ہم دونوں نے الادہ
کی کہ دیدناز مجھ کی کرحضرت قبلہ کی اس مہر بانی اور شنفقت کا شکریہ ادا کریں گے ۔
کی کہ دیدناز مجھ کی کرحضرت قبلہ کی اس مہر بانی اور شنفقت کا شکریہ ادا کریں گے۔

اراز تذكره حضرت شاه كتدكيتيل محرها ٢ ايفنا مرسا٦

چنانچربعدنماز جمعہ سم راستے میں ہی سے کرحفرتِ قبلہ میاں صاحب کے وصال کی تبر مل گئی۔

آپ کو صاجزادی نے قبلبسرکار کے وصائی سے طویوص سال پہلے نواب دکھیا کہ ان کے جوئے جائی موجودہ مجادہ نشین کا انتقال ہوگیا ہے اور بہت سی مختوق کا از دھا ہے۔ بھائی کے متعلق نواب دکھیے کھیل ہوسا اور بے جہتی سے ان کی انکھ کھی گئی بہت پرلیتان ہو گئی رفعی ہی خان سے خیریت معلی کرائی رمگر دل کو اطبینان مذہوا چائی پرلیتان ہو گئی رفعی ہی خان سے خیریت معلی کرائی رمگر دل کو اطبینان مذہوا چائی کے جائی می مختوب تا مار کھیے جا حفرت ملی محرفیات کے دالد مزد گوار کا لی بزدگ ہیں ان کے بعد سجاد گئی آب کے دالد مزد گوار کا لی بزدگ ہیں ان کے بعد سجاد گئی آب کے مصرت صوفی احد دین اوھ رآ نسکے ۔ بی منا صب نے اندو ہمائی خواب خاد مرک در اور خواب تا ہو کہ اور یہ خواب آب کے دالد ما جد کے دالہ ما ہو کہ کا میں آب کی شائی کی سجادہ نشین کی نشا نہ ہی کرتا ہے کہ میں آب کی تسلی اور اطبیان کی خالم تھا ہوں گ

عبدالتُدبها دلبوری نے آپ کے دصال سے دوہ نم تدبیش خواب دیکھاان کا بیات ہے وہ میں نے دیمبر کے پہلے منہ تہ میں خواب دیکھا کہ چاند دو مکر شرب ہو کر زمین برآگرا'' میں اس خواب کی تعبیر جاننے کے لئے حضرت مولانا محدند برجما حب الوری خلیفہ خفرت فضل الرحان گنج مراد آبا دی کے دولت کدہ کجل بورہ میں حاضر ہوا اور اپنا خواب بیان کیا رحضرت شاہ صاحب نے توقع کے بعد ضرمایا مستم کہاں سے بیجت ہو گئیں نے حضرت کا نام لیا۔ انہوں نے فرایا مرتبہا رسے بیر قطبیدت سے مقام برفائش میں نے حضرت کا نام لیا۔ انہوں نے فرایا مرتبہا رسے بیر تعطبیدت سے مقام برفائش میں اب دہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہیں گئے '' دوسرے ہی ہے تھے اس خواب کی

تعبيرطابربردگئ ۔

۱۲۱ رجب ۱۳۸۲ ہے ۱۲ دیمبر ۱۹۹۲ مجع کامبارک دن تھا۔ قبلیسرکار جعدی تا زبر ہے نے ایل بلاک کی مسجد میں آبشریف لے گئے۔ مسجد میں آب نے فرض برٹے ہے باقی نماز گھر میں اواکی ۔ قبلیسرکارک دیشار پر کچھ دنوں سے ھیسی نکلی بہوئی تھی ۔ عبدالشکورخاں طوسپنسرد کیھنے کے لئے آیا ۔ اس نے مینسسی د کبھ کر کہا آپ پنسلین کاظیکہ گلوالیں ۔ بھینسی جلد ختک ہوجا کے گا۔ آپ بنسلین سے عبدالشکورخان کو اس کاعلم مقا مگر اس سے بعول ہوئی ۔ اس نے بنسلین الرجک تھے عبدالشکور شکہ دگانے دگاتو اس نے بتایا کہ اسے الیسا بحسوس ہوا ہے ہے کہ ایک الشکور شکہ دگانے دگاتو اس نے بتایا کہ اسے الیسا بحسوس ہوا ہے ہے آب کسی سے بیم کل مہوں ۔ مگر دہ کوئی بات سمجہ نہ نرکا ۔ انجلشن کا لگنا کھا کہ آپ میان ورمز تبہ آ سہتہ ہے ہے التہ الشہ الشہ الشہ الشہ نہ نرایا اور خالق حقیقی سے جا بلے خل ممان خلاک دوح خالق سے ملے کے لئے بے قرار سموتی ہے ۔ اسے قرار آگیا یہ کیسا قرار تھا جولا کھول کوئے قرار کرگیا ۔

عبدالشکورحال فورا ہی کیپٹن ڈاکٹوعبدالرحی کوبلانے چلا گیا۔ حاجی ابین اور عاجی بندو آکر قبلہ سرکار کے ہاتھ با وک سہلانے گئے۔ مقوش دیر بعد ڈاکٹرعبدالرحی فواکٹر بیر بخش ڈاکٹر اسنا دنوی اور ایم البس بھی آگئے۔ سب کی نسکا بیس ڈاکٹروں کی طرف لگی تھیں رڈ اکٹرول نے معاشن کے بعد ایک دوسرے کو مایوسا نہ نگا ہوں سے دیکھا اور وہ ایدوسنا کن خبر سنائی حس کوسن کرمبر دل مصنطرب اور مرآ نکھا اسک بوگئی ۔ آپ کی اچا کمک انتھا لی بڑ ملال کی خبر آنا گانا شہر میں بھیل گئ کہ ڈبرہ فازخان میں محفل تا دریت کی دفتی ہے جھ گئی جوطالبان حِق کی زندگیوں میں اضافہ کرتی تھی وہ مہتی وضعت ہوگئی جو حاجت مندوں کی دست کیری کرتی تھی نیم میں کہ آم برکی گیا مرید متعقدا ورخادم عم داندوں سے کلیج مسوس کر دہ گئے ۔ ان کا مجدود دکھ در د

سن كريدا واكرين والاان سي جلا بوجيًا تقار توكر مرت وياس كي تصوير بن ایک دوسرے کوتک رسیسے تھے۔ یہ گھریا خاندان کاعم ندتھا۔ ایک مشفق بمدر دمرنی اور محسن کی جدائی کانم تھا رہر دل مسوگوار تھا رہر آنکھ انٹکیار کھی ہر مشخص بے قرار تھا۔ توگوں کو آپ سے کتنی عقیدت اور محبت تھاس کا انازہ آپ کی زندگی میں کئی مرتبہ ہوا رسکین آب سے والہانہ محبت کے جذبات کے جومنا ظراب کی رحلت کی حبرستنے ہی دیکھنے میں آئے وہ دلول برمیشنہ تقش میں گئے۔ آب کی وفات صرت آیات می خبر سنت می توگ کام کامی مجود کمر آه وزاری کوتے بروانه واراس مرديون مرد خواك آخرى دياركو كينيج بش في مرده ديول كوزندكى بخشى تقى رجيد بى ساعتول مى آستانه عاليه بربجوم بوكيا تقامى ورملحة كمرول میں تسران یاک کی تلا درت اور درجود شریف کا ورد کھی جاری تھا۔ اور آ تکھول سے أنسوكهى سررة بمهم انسوست عقيدت أومحبت كانسو يحاتبن كهربار حجوط كرردتى ادريه كتى بوئى ينيح ري تضيل كه المحاكرے ينجر سے نہ ہو مردوزن بيردحوان سبب كى ايكسى كيغيت تقىكسى كولفين تهيب آتا كھاكە وە درخ الورس سيه عيوسنة وال كرنمي دلول كومنوركرتي تخييس ينبيشه بميشرك لي نظرول سے اقتال مہوسنے کوسئے سبب کے لئے وہ قیا مست کی گھٹوی تھی ۔ ویوں کوایمان کی ردشنی سے منور كرين والاان كا دينى و روحانى رنها سررووغمگسار كه دردستنن والا بايسسے زيادہ شفین ادرمبربان آئ الہیں جبورے جاریا نظار شدیت غم سے ان کے دل مکوے ہوت تھے بے نزاری بڑھ ری بھی مگران ہا رومانی رمیر بڑسے سکون سے ابدی بیندسور ہانخا چېرومبارک متبسم نما .

> نشنان مردمون باتو گویم چومرگ آیر تبسیم مبرلیب ادست ۔ چومرگ آیر تبسیم مبرلیب ادست ۔

م نامه رنگار طویره نازیجات ۲۲ روسمسر

م سجاده نشین درگاه حضرت شاه کمال آف کمقیل دخیلی کرنال به پرطریعیت حضرت سیدعلی احدیثاه گیلانی اچانک حرکت تلب بزرمونے کی درج سے انتقال کریگئے۔ آج کپڑل مارکبیٹ کی کا میں بندر میں "۔ مارکبیٹ کی کا میں بندر میں "۔ مارکبیٹ کے سوگ اوراحرا کی میں بندر میں "۔ دگیرافیا دات میں میں اس سے ملتی جاتی خبریں شائع ہوئیں ۔

۲۲ دیمبر کی صبح کو صاحبزادگان کی موجودگی میں حافظ ایوب ساحب نے عسل دیا اس و قدت محرکی سے بہتے ہوئے تھے وہ حافظ ساحب کو عنا بیت ہوئے ۔ حافظ ساحب کا بیان ہے کہ ان کیٹروں کی مرکت سے انہیں بہت سے دینی اور دنیا دی فائڈ سے امل مہوئے کہ کسی مقدمہ کے سلسط میں وہ کپڑے کہ بین کرعلالت میں گئے تو انہیں کا میابی حاصل ہوئی ۔

آب کی ترمین کے سلساد میں قبولہ بھی زیرغور متھا دلوان غلم دستگر صِاحب کی ہے رائے تھی وہاں فلم دستگر صِاحب کی ہے رائے تھی وہاں وہ انتظامات بھی کر چکے ہتے ۔ اسی دوران مضرب حاجی سیلمان نقشبندی جاءی خلیفہ حضرت ہیرجا عدت علی شاہ علی ہوری کو اشارہ ہوا ۔

 میں میری آنکھ لگ گئی۔ دیکھا میرے مرشد خفرت می دیتا کی پوری نے خرایا۔
سیسیان اکھ مفرت مختا کی تجہیز و کفین میں متابل ہوجا ڈ۔ان کا مزار
ان مجے احاطہ سے جنوب مغربی محدیث میں بنایا جائے "

یس نے بیل موتے ہی صاحزادگان کو یہ نواب سنایا۔ ایک طرف یما شارہ نمیبی دوسری طرف اہ لیان سنتہ رنے است رہ کیا کہ اگر قبل سرکار کو ہم سے جدا کونے کی کوشنش کی گئی تو وہ سرک برلیٹ کر داستہ ردک لیں گے۔ زبان خلق نقارہ فدا لوگوں کا جوش جذبہ اورع قیدت دیجے کر صاحزادگان نے ڈیرے نازی خان میں ہی تدنین کا فیصلہ کی ۔

اب کے گھر کے قریب معرک ہے بارایک بڑا قطعہ زمین تھا جہال گیار بہرس منترک ہے بارایک بڑا قطعہ زمین تھا جہال گیار بہرس منترک ہے منترک ہے ہوئے کہ تقریب بواکرتی مجملے منترک ہے گئے توانس جگہ اکھوے ہوئے ۔ اکثر دہیں بدیھ جائے ۔ کئی بار اس قطعہ زمین کی طف اپنے دست مبادک سے اشارہ کرتے بہوئے فرطتے ہیں بہر جگہ ہمیں بہت لیندہے ۔ اکثر اس جگہ کی صفائی کا انہا کراتے جس حگہ اپ کا مزار مبادک ہے دہ جگہ نشیب میں تھی ۔ آپ نے وصال سے چن دوزمبل و ہال مئی طولوا کر اس جگہ کو ہمیں آیا کہ آپ کو یہ جگہ کیوں لیندیقی ۔ کو ہم وادا ورصاف کو یا۔ اب دوگوں کی سمجھ میں آیا کہ آپ کو یہ جگہ کیوں لیندیقی ۔

مولانا حاجی محدسیان فریاتے ہیں کہ ان کے مرشد ہیرجا عت علی شاہ محدث علی ہوکی نے کھی جہا تھ مرشد ہیرجا عت علی شاہ محدث علی ہوکی نے کھی جہا تھ مرشد کے کھی جہا تھ میں درگا ہ صفرت شا ہ کہ ال تا دری کے اس حجرے میں جیل کشی کی تھی جہا تھ میں امام ربانی محدوث العت تانی نے چلک مشی کی تھی ۔ بھی روحانی رابطہ و تا وری نسید سے محدث کی تشاندی کا موصب ہی محدث مولانا محد شاہ تا ورک کی تشاندی کا موصب ہی صفرت مولانا محد سے مان نے مرکا شفہ بیان کیا کہ صفرت میں ماحد شاہ کے مزار مباک کے مسلمی جالی کے وائیس بائیس با استا بل صفرت عورت اعظم می صفرت خواجہ سر ملے نے کی وسطی جالی کے وائیس بائیس با استا بل صفرت عورت اعظم می صفرت خواجہ سر ملے نے کی وسطی جالی کے وائیس بائیس با استا بل صفرت عورت اعظم می صفرت خواجہ

سرم رسم را ۱۹ ۱۹ کو مسع دس بج نماز جنازه اواک گئی۔ بے شمار صفی بندھیں نماز جنازہ اوا اوا ہوگی کیکن لوگوں کی تعداد ہزاروں کک بہنچ گئی لہذا نماز جنازہ دی ہری اور تعدیدی بار بیر صائی گئی رہبی بار نماز جنازہ خطرت مولانا علام جہا نیاں امیراعلی امیراعلی پاکستی تنظیم نے بیر صائی ۔ دوسری نماز جا مح نعانیہ کے خطیب جفرت شیخ الانسلام مولانا فغل حق اور تعیسی نماز جنازہ حافظ حاجی کریم بخش صاحب نے بیر صائی۔ اب کی نماز جنازہ میں عملا عے کرام مشا شخع عظام کے علا وہ ہر کم تعبید تعملاک لوگوں نے شرکت کی جی کی عیسائی بھی موجود تھے ۔ زندگ کے تما استعمول سے تعلق لوگوں نے شرکت کی چنی کرعیسائی بھی موجود تھے ۔ زندگ کے تما استعمول سے تعلق مرحی والے لوگوں کی کثیر تو دار دیے اپنے مربی اور محسن کو خواجی عقیدت بیش کیا ۔ وجی خارد انہ ایس کی خواج عقیدت بیش کیا ۔ وجی خارد ادیں منظور ہو تیں ۔ ادار یہ روز نامہ کو ہے سے تان لا ہور ادار یہ روز نامہ کو ہے سے تان لا ہور ادار یہ روز نامہ کو ہے سے تان لا ہور

مورث العالم مورث العالم

ملک سے ایک متاز مزرگ اورسلسله قادریہ کے روحانی بیسٹنواحضرت سیرعلی احدیثناه ۱۲ سال کی عمر میں اچا کہ طویرہ نماز کجان میں انتقال کریگئے۔ انا لینہ وا نا الیہ ماریجون۔

حفرت ابینے دور کے ایک کال درولیش کتے تھتوف ہیں سلسلة کمالیہ قادریہ

ے تعلق تھا۔ جدوجہد آزادی اور حصول پاکستان کے لئے کھل کرمسلم لیگ کی جایت

کی ۔ واحے دسمے سنخے ہر طرح سے اس میں حقۃ لیا را نہوں نے ہزاروں افراد تک

دین کی روٹنی پہنچائی ۔ وہ تعتوف کے بہکر سکتے ۔ اپنے علم وعمل کے ذریلے اندوون مائک میں اس مسلک کو فروغ دیا۔ آپ کی زیادت سے لوگوں کے دل منور ہوتے گئے ۔ الٹر تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگر عطا فرائے اور والبتدگان سلسلہ اور لیس ماندگان کو میر وجیل عطا فرائے۔

روزنامرکوسہتمان لاہمور رجب المرحب سمبھالھ ۲۱ دسمبر۱۹۲۲ جن حفارت نے تعزیتی بیغام بھیجےان میں سے چندخطوط اور بیغا مات بیش مجلتے ہیں۔

علامہ سیدا جمد سعید کاظمی ہے۔ آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ ایک عارف کی محتاج نہیں۔ آپ ایک عارف کا مل اورصاب تقوی بزرگ تھے۔ حلیفہ سید معبول احربسر مزری سجارہ شیسی سر برشر نیا ہے۔ آپ کی ذات بھی محلیفہ سید منعول احمد مشعل اوسی یہ آپ تعلی نظیب زمانہ بزرگ تھے۔ اللہ تعالی سیوے انسانوں کے لئے مشعل اوسی یہ آپ تعلی دائی تعالی

ال کے درجات میں اضافہ کرسے۔

د لیوان سیدصولت حمین سبحاده مین اجمیرشرلی

حضرت سیرعلی احدشاه قا درگ انتهائی نشفیتی اود محبت کرنے والے مزدگستھے انستوں وہ ہم سے بچھڑگئے۔

تظر خلار حمت كنداس عاشقان پاك طيئت را

مخدم سير شوكت سي گيلاتي سجا داه سين منابع بر آب كاتا منارخ مين كيسال

احترام كياجاتا مقاراب كاوصاف اسلاف كعظمت كانمونه عظے خواصر غلام فنظام الدين تونسوكي مصرت خواجه غلا انظام الدين تونسوي ----- نے رنجے والم کا اظہار کرتے ہجے ضرمایا ۔ " حضرت خواجہ سیدعلی احد مثناہ صاحب کیتھلی کے وصال کی خبرسن کرا زحدافشوں ہوا انالتُدوا نااليه راجعون ـ ونيا ايك صادق العمل در ديش سي محروم بروكئ ' ووسري موقع بغولا فغرت نتماه صاحب كى وفات حسرت يات تمام سلاسل كميلئر ایک سانحہ ہے۔التّہ تعالی حضرتِ صاحب کو جنت الفروس ہیں جگہ عنایت فرمائے۔ مجھے انسوس ہے کہ ہیں با وجو دخواس کے شاہ صاحب سے ملاقات کا شرف حاصل نہ کر سكاروه تونشه لعنب للمت توفقير كمراحي كميا بهوا كفار حضريت خواجه غلاكا نطاك الدين تونسوي حضرت بيدغلام محى الدين ستناه عدس سروسياره نشيرت استانه عاليه كونشه مشريف نے اظہارانسوس كرستے بروشے لكھار سے والدہزرگوار حضرت علی احدیثاہ رحمت الٹدعلیہ نے سلسلہ قا دریہ کی آخر وم بکے گل قدر خدمات انجام دی ہیں۔ آب حضرت شاہ کمال قادر کی تھلی کے حقیقی وارث اسلاف کی نشانی اور است بزرگوں کا عکس حبیل سکتے۔ آب کی زندگیر ا تباع رسول کانمونه تھی ۔ دعاہیے کہ النّہ تعالیٰ حضرت مرحدی کو ا پنے خاص جوار رحمت میں جگہ عنابیت فنرائے۔ اور متعلقین کوان کے نقش قدم بر چلنے کی توفیق عطا فیائے۔ حضرت سيدولى محدشاه فساحب جادر بيش نے فرما يا حضرت سيدعلى احدشاه خمالواده قادر بيهي للم تسريعين كي حيثم وجراع اور قطب زمان مزرك عقع بهار سيبينواول مے بیشواشیخ الا فاق حضرت نتاه کمال کیقلی کی ادلادیکھے۔ صوفی احد مخبش محودی سیمانی نے کہاکہ شہرڈیرہ فازی خان ایک تطب سے سایہ

سے محروم ہوگیا ہے۔ الیسی مزدگ ہستیاں جوکہ اپنے عمل سے سلم وغیرسلم ہرافر ڈال کراسلام کی صداقت منوالیں ہارے در میان خال خال ہی رہ گئی ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالی آج کے ہیروں میں خدمت خلق کے وہ اوصاف ہیدا کرے جمب کی شمع فروزاں علی احدیثا ہی ذات تھی۔

ستہید ملت لیا تت علی خان کے فرزند نواب زادہ ولایت علی خان اور بھی آیا علی خان نے بھی تعزیبی خطوط لکھے۔

حفرت مهاصب کے انتقال کی خبر پیٹرے کر مٹل دکھ بہارتماس دنیا کی تاریکی میں ایک قدیل کی دہ مخلیس ایک قدیل کی دہ مخلیس میں عربی مہارک کی وہ مخلیس یا دہیں جن میں تا یا جان مخترم کے ہمراہ حاصر بہونے کا مشرف حاصل ہے حضرت کی ذات مخفل کی رونت تھی ۔ آئے بھی آ ب کی ذات بڑم عشاق پر محیط ہے اور عقیدت مندوں کے لئے مردح کی تسکین کا باعث ہے ۔ دعا ہے یہ خانہ پوئہی آ با د رہے ۔ کے لئے مردح کی تسکین کا باعث ہے ۔ دعا ہے یہ خانہ پوئہی آ با د رہے ۔

محترم ہجاد بھائی کی زبانی ہیر صاحب کے انتقال پڑ ملال کی خبرس کر ہے ۔ انسوس ہجا ران کی فات محروم دلوں کے لئے ایک شفا خالے کی حیثیت رکھتی تھی ۔ ایک ولی کا لی کا سایہ ہم پرسے اکھ گیا رخدا انہیں اپنی رحمتوں سے لؤارے۔ بیگم جہا نگیرہ لیافت علی خان

انسوس ہم آب کے طاہری و باطنی فیصنات سے محروم ہو گئے۔ان کی یا دان کے عقیدت مندوں ہے دلال سے کبھی محورہ ہوگئے۔ان کی اربیائی ۔ اب کی ذات علم وعرفان کا دریائتی ۔ اب کی نوات علم وعرفان کا دریائتی ۔ آب کی پوری زندگی تعویٰ و بر میز گاری کا نمونہ تھی ۔ ان کو د کیمے کر قدیم بزرگوں کی یا د تازہ ہوجاتی تھی ۔

نواب سجاد على خان

حضرت صاحب ایک مشغق بزرگ تھے بچھے کئی متربہ زیارت کا سٹرف عاصل ہوا آپ کی خطرت صاحب ایک مشغق بررگ تھے بچھے کئی متربہ زیارت کا سٹرف عاصل ہوا آپ کی خطرت ہا رہے گئے تھے توں اور برکتوں کا خزیز ہتی ۔
سروار میر بلخ شیرمزاری

حضرت قبلیناه صاحب صاحب تقوی بزرگ سے ان کی دفات سے بڑار دحانی نقصان ہوا ہے۔ میری بیعت حضرت بید غلام من معاحب نقشبندی کروڑ لعل عین نقصان ہوا ہے۔ میری بیعت حضرت معاحب ہا رہے مشا کے کی اولاد سے ہیں۔ آپ کی صحبت میں اولیا الٹری مجلسوں کا لطف حاصل ہوتا تھا۔ انسوس ہم ان کی دعا وُل اور شفقتوں سے محروم ہو گئے۔ ڈیرو فائرنجان کو بینتر ون حاصل ہے کہ یہال ہر دور میں مزدگ تشریف لا کے ہیں۔

سردار محدخات لغارى

حضرت شاه صاحب اوصاف و کمالات میں سلف کی یا دگار سکتے۔ ان کی ذات علم وعزفان کا دریا تھے۔ ان کی ذات علم وعزفان کا دریا تھی۔ آب کی پوری زندگی تقوی د میر مہز گاری کا نموز تھی ۔ ان کو دیکھ کر تدبیم بزرگوں کی یا د تا زہ ہوجاتی تھی ۔

سردار محروخان لغاری ۔

حضرت بخدوم سیدعلی احمد شاه معاحب انتها کی باا خلاق متواهنع مسلنسها را در کامل در دلیش تقے به میں اکثر مسرلار محمود خان کے پم او آپ کی خدمت میں حاصر بہوتیا رہا بہول ان کی وفات سے مجھے تملی دکھ بہواہے ۔

سروار گلیه خال لغاری ۔

انشکوں معبارسلام اِستجے نہیں آر کا کہ اس موقع پر آپ کوکس طرح مخاطب کروں۔ اودکس طرح اظہارانسیوں کروں۔ ہم پرغم کا جوپہاڑ گھاہیے جب اس کا خیال آ تاہئے تو ہے اختیار آنکھوں سے آنسوجاری ہوجاتے ہمی مصفرت مبلہ مسکار کا وہ نورانی چہرہ اب تک آنکھوں میں گھوم رہاہے۔ جب کھیلی متربہ ہم سب بہنیں مسعود صاحب کے جہراہ ڈرمی فازی خان آئی تھیں تو کیا معلوم تھاکہ یہ چا ند حلد چھینے والا ہے بھیرهمی نظر نہیں کئے گئے۔ نظر نہیں کے کا ر

۱۹۵۸ میں قبلہ سرکار غربیب خانہ برکھیوڑہ تشریف لائے۔ رشیدا خرصا حب بھی مہمراہ سخے یوں میں اخرصا حب بھی مہمراہ سخے یول محسوس ہوتا مخا جیسے حق کی رحمتوں کا نزول ہورہا ہے۔ رجاروں طرف سے سے سکون واطینان کا احساس ہوتا تھا۔

ان دنوں کھیوڑہ ہیں آپ کی موجودگی نے در وں کورنٹک جین بنا دیا مقاحقیقت میں اب آپ سی ہماری امیدوں کامرکز ہیں ۔ بہن ماطمہ کا تومرا صال ہے وہ بہت یا دکھرتی ہیں ۔

> تبلیمرکارکے مزاربریما را سلام عیض کیجئے۔ داکٹرصا برہ اسساعیل کھیوڑہ

مزاج مبارک ۔ کل مورض ۲ رجنوری ۱۹۷۱ء کو حضرت قبلہ میاں معاحب کی ذمات حسرت آیات کی خبرس کر از حد نرنج مہوا ۔ میں نے دار دغیرصاحب کے مرسلہ کا رڈ کو جو الا ہمور 'سے آیا مقا دو تمین بار بیٹر بھا کیو نکہ اس غیر متوقع خبر کو لقیمی نہ آتا مقا العبی بخدر در زہوئے کہ آب نے مجھے میرے خطا کا بواب دیا مقاکہ ''آب اس مقدے متعلق جو آب کے خطا میاں معاصب کی توجہ خاص آب کے خطا و بیٹر میاں معاصب کی توجہ خاص آب کی جانب ہے '' میں اس اطمینات کی کیا تشریح کروں ۔ جو آپ کے خطا کو بیٹھ کر میں جو آپ کے خطا کو بیٹھ کر میں موال ہوا ۔

برادرم! اس میں نشک نہیں کہ قبلہ کی وفات آب کے لئے نا قابل مرداشت ہے اور اب آب برکس مدر دمہ داریوں کا بوجھ آن بڑا ہے ۔ مگرالٹ تعالیٰ کی مشیت کے سامنے م مارنے کی محال نہیں سمجی کواس راستے سے گزرنا ہے ۔اودکس سمے والدین تام عمراس سے سمامتے دسہے ہیں ر بھرحال صبرکرنا ہی پڑھیے سے گار

آب توم روتت ان کی حضوری میں رہتے ہے۔ ہم جیسوں بیرخور کیجئے کہ آئی دور بیٹے ہوئے آن قبلہ کو بہت بناہ سمجھ موئے ہے ۔ اور ہر وقت یہ خیال رہتا تھا کہ اگر کوئی آنت آئی تو میاں صاحب کو اطلاع دے دیں گے۔ اور وہ آفت دور سوجائے گی ۔ وفر الیئے ہا راکیا حال ہوگا۔ اور ہاری امیدول کا کمس طرح نون سوا ہے ۔ گی ۔ وفر الیئے ہا راکیا حال ہوگا۔ اور ہاری امیدول کا کمس طرح نون سوا ہے ۔ اس کار ڈیس یہ بھی تحریر تھا کہ غالباً ۲۱ جنوری سال الله کو دستار بندی ہوگی ۔ یہ تو فرلم نے آپ دونوں صاحبزاد دل میں سے کس کے سریم دستار رکھی جائے گی اور کہا یہ تاریخ بختہ طور برمقر سرو حکی ۔ سب کے سریم دستار بندی کے موقع برحائ اللہ کو دستار بندی کے موقع برحائ اللہ کا کہ دستار بندی کے موقع برحائ اللہ کو دستار بندی کے موقع برحائ اللہ کو دستار بندی کے موقع برحائ اللہ کو دستار بندی کوئیں ۔ مائی موقع برحائ اللہ کو دستار برحائ اللہ کا کہ دستار بندی کے موقع برحائ اللہ کو دستار برحائ اللہ کا کہ دستار برحائ اللہ کو دستار برحائ اللہ کی دستار برحائ اللہ کو دستار برحائ اللہ کو دستار برحائ اللہ کو دستار برحائ اللہ کوئیں کے داخل کوئیں کے دین کوئیں کے داخل کوئیں کے داخل کے دین کوئیں کے دین کوئی کے دین کی کوئی کوئیں کے دوئوں میں کے دین کوئیں کے دین کی کوئی کے دوئوں کے دوئوں کے دوئوں کے دوئوں کوئیں کے دوئوں کے دو

برادرم إيبال آكريس كسى قابل مدر بار اور كوجرانواله سے ديره فازى خان ميرے لئے اتنی مما فت رکھتا ہے جیسے دوری دنیا ہے راور دابل جانے کے لئے ترسے اتما کی صرورت ہے جو مجھ سے نہو سکے گا ۔ خواگواہ ہے کہ جب میں یہ خیال کرتا ہوں کہ سن تعبد کی مرجودی آب برکس قدر شاق گزری ہوگ ۔ تو مجھ کوانتہائی ملتی ہوتا ہے ۔

انسوس میں بہت دور بول آب کوکس طرح دلاسے دوں ۔ ادر صبر وضط کی تلقین کرول جیرے اختیار میں لیس بہی ہے جو کر رہا ہوں ۔ لین صبر سے کا کہتے ۔ اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آن قبلہ کو جوار برحمت میں جگہ دے ۔ اب آپ مما حبان ہمارے کے آن قبلہ کے جانشین جی مہاسے دلال میں آپ کا دہی احترام ہے جوآن قبلہ کا متحا اور اب جب ہم کسی پرلیٹنا نی میں مبتدلا ہوں گے تو آپ ہی سے دعا نے خرکی التجا کمری سے ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جیل عطا فرائے اور آپ کی ریا ہنت اور مجا برہ آپ کو کمری سے دائے دہ آپ کو سے دعا ہے خرکی التجا

### بلندسے بلندمقا کی پرسرفراز کرسے واکین ) مال کرنالی گوجرانوالہ

میرے سرکار عالی! خط وندگریم بہم سب کو صبری توفیق عطافہ واسیہ نقصان کبیرہ کو بروا شت کرنے کی توفیق دے رخط معلوم کس منحوس کھٹری بیں قبلہ حصنور کی رحلت کی اطلاع موصول ہوئی ۔ بیخبر بھا رسے لئے طوفان تبیامت سیم برگر کم نہ تھی ۔ سب کو سکتے کا عالم ہوگیا ۔ کیا ہوگیا فیامت آگئ ۔ بہت دیر یہ نوجر غلط کے خیال میں رہے ۔ میاں نسیم بذرایعہ ہوائی جہاز روانہ ہوئے اور کوئی نہ جاسکا ۔ والدہ صاحبہ ہوکہ گذشتہ منگل کے دن بہسپتال سے والیس آئی تھیں ان سے یغیر بوشیدہ رکھی ۔ آپ نود انلان کی گذشتہ منگل کے دن بہسپتال سے والیس آئی تھیں کم ان میں کرکیا گذر کے مان کی کمزوری اور آنکھ کا تازہ اپرلینٹی صائل ہے ۔ اور کھنے سے قاصر ہوں دل جانتا ہے کہ سب کوکس تدر مدم بہنجا ہے ۔

ن معلوم خدا کوکیا منظور تھا کہ ہم کوبے سہ ال کردیا۔ خدامعلوم اس میں کیا دان بے اجھا سرکاراب توکیم وطلبے کہ خیا وزیریم ہا سے سرکار عالی مقام کو ان کا مقام عالی بختے۔ اور ہم سب کومبری توفیق عطا فرائے ان کا فیض جاری رسبے۔ اور سم پر عنا بیت رسبے۔

> تېمسىبىنىرىكىغى بىي -بىزىعىدىپ - سىيىمبدالحىيىد اسىسىنىڭ مىمدىنى وزادىت اطىلاعات كىلىمى -

ا حوال یہ ہے کہ آپ می جھی بڑھے کرا زحدا فنوس ہواکہ اس صدیم نظیم ہے مہری دل کو نہیں ان کیس طرح سے مبرکروں وہ میرے خاص ووست سمتے ۔ ہم وونوں پانچوس جاءت سے اکھے تعلیم پاتے سے سروع سے ہی ان کے ساتھ میرے
تعلقات بہت گہرے تھے۔ بچے کسی طرح سے بھی تسلی نہیں ہوتی ۔ فعل کی مرضی
ایسی ہے اس کے حکم کے آگے کوئی ملاخلت نہیں کرسکنا کہ ان کی ایسے وقت میں
کوئی مدونہ کرسکا بلکہ ورشن بھی اپنے دوست کے نہیں کرسکا۔ آپ نے ان ک
بہاری کی بھی اطلاع نہیں دی۔ ان کی زندگی میں ایک باریاد تو کر لیتے ۔ اور ان
کی تصویر چہرے کے سلمنے آجاتی میں عزیز من کیا کروں میرے لئے ایک
اس قسم کا فعلا پریوا ہوگیا ہے کہ اس کو سولئے فعل کے کوئی اور پڑ نہیں کرسکتا ۔
فعدان کی روح کو شانتی دے۔ میں تو فعل سے دعا ہی مانگ سکتا ہوں عزیز
من وصل کو نشانتی دے۔ میں تو فعل سے دعا ہی مانگ سکتا ہوں عزیز
وندگریم کے سیجے پوتر ہیں ۔ وہ ہروقت ہا رے لئے موجود ہیں آپ لوگ صبر سے
وندگریم کے سیجے پوتر ہیں ۔ وہ ہروقت ہا رے لئے موجود ہیں آپ لوگ صبر سے
کام کیں اور اپنے دل کو کسلی دیں رونے وصونے کے لئے تو ہم میں ۔ ہماری موجودگو

یں بید میا حان کومیری طرف سے سلام عرض کردیں میں سے کچھے تحریر۔ نہیں ہوتا میرا دل گھاجا کہ سے رمعا ن کرنا میں حاضر خدمت نہیں ہوسکتا ۔ نہیں ہوتا میرا دل گھاجا کہ ہے رمعا ن کرنا میں حاضر خدمت نہیں ہوسکتا ۔

كرم حبن اليروكيث كيفل انديا

### حضرت كاسفراخرت

ردبب كى ٢٣ ، ثار يخ تقى حجعه كامبارك دن اورعصركا دنت كداچا نكتفرش سيدعلى احدشناه كيلانى الكمالى نے اس دارفانی سے کوچ کبا اور اینے خالق و مالک سے جلیلے اور اس طرح طربی خان میں محفل قاوریت کی ایک روش شمع کل ہجہ کئی وه شمع جوبهاری زندگی کی را سرول میں مرفتی بھیلاتی رہی ۔ افسوس سم اس کی روشى ا در رمیبری ہے محدوم ہو گئے حضرت قبله سرکارکیتنلی حضرت سیدنا شیخ عبالقاد جيلاني والمين يوببسوي بيشت كانتمع روش كتة بروئ تنفط وهتما عمرايين جلاعلى حضرت سيدنا غوت اعظم كيلفس العين اوران كى تعلمات كوما كرف كى سعى كرتے رہے رومینازی خان میں سكونت سے بعد گو بہاں كى آب وسواراس نہائى اور کئی عوارض میں مبتلا رہے کے باوجودشا میوال اور بلتان کے عقیدت مندوں سے اص<sub>ا</sub>ر پر بہاں کی رہائشٹں تڑک کر کے ملتان یا سا ہیوال تشریف ہے م بین کوارہ ندکیا ۔ طومرہ نازی خان والول کی محبت اور حلوص نے والیس نہیں جانے دیا وہ اپنے عقیدت مندوں ہم وطنول اورحلقہ گموشوں کے دلول کو تو کم کسی طرح جا سکتے ستھے۔ آپ کے دم تنم سے ڈریوغازی خان جیسے دوراندادہ اور نیہا ندہ شهرمی بڑی روحانی اسودگی پائی جاتی مقی یہ ب کا آسنانہ صحیح معنوں میں روحا شفا خانه تقار بحصر ١٩٥١ رسية تربت كاشرف حاصل تفار ده مجدير سرى متفقت فراتے تھے۔ اور پیسب التفاتِ کریادہ میرے شیخ حضرتِ امیر کمکت ہیرجاءت علی شاه محدث علی بورگی بدولت تمعا به حب بھی خلوت میں آب سے شرف نیا زجا ک كرّا نوايك روحاني كيف وسردرس كهوجاً المرجع وات كواب كي تيام كله يم علي بربا بترمی رسرسال گیار برین نترنین کی مخفل نعقد سرتی جس میں دور درارسے لوگ المرس المرائد وعقيدت مندول اورابل ول كالمجمع مرونا وشهر كم مرد وزن موح

، عقیدت سے عاصر سے ان حری سالوں میں شہرک لوگ کشیر تعدادیں شرک ہونے لکے کہ آپ کی نیام گاہ سے باہر طرک یک کافی بھیٹر کھاڈ دہتی ۔ یہ دیجہ کر سيدر شيراحدها حب نے جی ہم سجانی صاحب سٹلمنٹ کمشرد مرونازی خان سے وحوحصرت صاحب سے نیازمندوں میں سے متھے ۔ ) بندکرہ کیا کہ اب ایک وسیع و عرمن حانقاه ی ضرورت ہے ۔ جہال گیار ہویں شانونے کی تقریبات ہواکریں اور علق مجوشوں کی کثیرتع ارسمانی سے ماسے ، النہوں نے است جو میز کو بہت بیسند کسیا یوں دربارت دربیر کے لیے موجودہ حبکہ الا مے کرنے کا شرف جی کیم ہجانی صاحب کوحاصل ہوا بعدازال اس کی تعمیریں عقیدت مندول نے براھ کرحقدلیا ،آپ کی سحت کچھ عسرسہ یے خواب رہے لگی متنی ۔ ۵۰ اور میں آپ کی رفیقد حیات کا انتقال ہوا۔ مہاتمبر ۸ ۱۹۵۶ میں آپ کو ایک عظیم اور روح فرسیانسدمہ سے دوچار ہونیا بڑا ای د<sup>ل</sup> سے بھیے فرزند صاحبزادہ سیدسعوداحدنے کراچی میں داغ مفارقدند دیا۔ پرسان عال كوسيري نفيحت فراي كصبركرد. النالثر مع العابرين". آخر الا يمبر ۱۹۲۱ء کوآپ نے بھی زحت سِفرہا ندھا۔ آپ کی رحلت سے اسحاب صوفیا کی مسف میں ایک خلابیل اس کھا۔ مفوطی ہی دیر میں آب کے انتقال پر ملال کی خبر لویہ۔۔ شهرمیں بھیل گئے۔ ذرائع ابلاغ اور اخبارات کے ذریعے وطن عزیز کے اطارف میں مجی پہنچ گئے۔ حب نے سنا دل مقام کے رہ گیا بشروع میں کسی کو لیتین نہیں آیا تھا ہر میر اسکیارتھی رسپرچپرہ درد والم کی تصویر تھا۔ دوسرے دن بہت سے کارہ پارک مراکزبندرسیے رمستوارت ج گھروں میں مصروف تھیں اسی انسطارب کے عالم ہیں محروب سے باہرنسکل آئیں مرد وزن ہیر ذیوان سب کی آنھوں ہیں آنسو جہاک رب سنظراش روز در و دلیار برا داسی جهانی مهوئی تنی وفات کی خبرس کر آپ کی ر مانش گاه برنل دصرنے کی جگہ نہ رہی تھی ۔ اندر باہر اہل نظر کا پجوم تھا اس ماتمی

بهجم بس برعته مکریسے لوگ شامل تھے۔متواتر قدائن نوانی رہتی ۔ دو دن یک اس روح فرساسا نحركے اعلامات كاسلىد جارى رائى ملك كے اطارت وجوانب سے اللي كے عقيديت مندول كى آمد كاسلسانشروع بوكيا سرايك دل بيس آبيد ك آخرى ديار كح سرزدتنی رایب کی نازخارہ سیرے روز خانقاہ کی دسیع وعربین جگہ ہر مسع دس بھے برهائی کئ رجبره مبارک برایک مسلم تھا بہر شخص جنازہ کو کندھا دینے کے لئے ہے تسارتها وطريفازيخان بمي اسسير الجنازه اب تكسكس كامذا تطاعظا معاجزادگان لامق میں زیرتعلیم ستھے بہنیج چکے سکھے رجوکہ تم داندوہ سے نڈھال سنے سینہ بیرصبری سل مکھے ارادت مندوں کے بڑھتے ہوئے ہجوم کی دھارس بندھار بسے تھے۔ بیسیوں آدی شدت جذبات ادغم سے بے ہوت ہو گئے تھے بعض دہا ہیں مارماد کررود سے تھے الغف*یس ہ* تتحض سيم محسوس كرربا بقاكه محصح جننا صدمر بيكسى اوركونهيس بير نماز جنازه مهو <u>چکنے کے بعد سوگواروں کی آمد جاری رہی ۔اش لٹے بین مرتبہ آب کی نماز جنازہ پڑھنگی</u> نازجناره كے بعد آب كے شدخاكى كو استان عاليہ كے ديمے احاطم سي سيروخاك كے <u>لے بے</u> جایا گیا ۔ جہاں تبریپلے سے تیاریتی ۔ قبر کے گرداسحاب مکرونظر کا بجم تھا بھر حسيرت فرب ساعتبن بهى فسريب أكبئي كدحب آب مجيم مبارك كواغوش لحديب اتاردياكيا رزراسى دبركوخيره سيكغن براياكيا تولون محسس سجاجي يلى سه جاندكل سيام وكبرم يشرك لئ لحديس رداوش بوكيا بنزارون بالمقها ختيار والمصحفور دراز بوگئے۔ اور آب کے مقامات خردی کی سرفرازی کے لئے آپ کے درجات عالمیہ میں سرلبندی کے لئے محود عاسفے ۔

عی آساں تیری لحد بہسلم ا فشانی کریے۔ سلمان نقشبندی دوزنامہ پر کوسہستان متنجر ف

سيدمحمودس فبوليشرلف

ہورہی سیے آج کیول آنکھو<u>ں سے جسے تو</u>ل روال يا الى إلى جكيوب بيلوس دل سي بيار! آه إكيساحي ونه دنسياكوبيش آياسي آج وورباب عب بير وجان زار زار!! بجد گئ وہ شہر روشن مرگ بے کہنگام سے . طلعت زبیها پهجسس که اک زمانه مقانزار اه! وه سيدعلى احمسة كه من وكور ميس نتیاه کمیال وسف هسکندر قیادری کی یادگار ہے ان کی موست نے دنمیاکو ومال کر دہا كمكسشن يرمثرو بإبيت سيريئ يخصرت بجار ان کی سیرت رنتکسافزامنی ملامکسے لیے صودت زمیراسے ان کی تدریت بی آست کار بےنسیازازہر دوعالم صاحب خلق ممنظیم نوستخصال وشاكر وصابر حسسلم وبرداب ایک عالم کونٹر بیت اچھوڑ کے زحمت ہوئے کس تی رمتاان سے دل ہیں شوق وصل کردگار

اس دل محدد کے رونے پر وہ خا ہوش ہے سب کی دلاری رہا مطاعمر محبر حب کا مشاعد اس کا مشاعد اس کا مشاعد اس دل محدول کو یارب عبر کی توفیق دسے اس دل محدول کو یارب عبر کی توفیق دسے سر مست در ہے والم سے مہو گئیا سے نہ وگئیا سے نہ

## لوح مزار

مدنن يورنسگاه حضرت خيرال نا) مرقد شيد على احد مشتبه ذى احتستام إ مورد ِ باران رحمت جِشمة فيعن ملام إ مهبط الطباف رب العالمين مرصح وتنام ہے تجلی اس جگہ اسس سمح کے الوار کی جس نے کیمیل کو کیا تھا مرحظے ہرخاص دیا ک وارث باج وبمكين حضرت غويث الوديحات ياد گارشاه كمال وسشاه سكنديدالاكلام نانرش فقروغنا وواقف سراله! حسن روئے اتقاد و متعیال را اما ا سپے پہاں وہ حلوہ حسن معافی کا بہوم ديكه كريشرائ وشابر ماه نميام بارگا ہ جن تعالے میں وی محسبور ہیں يعنى عِرْزُدُ وَبِهِ مِرْنِيهِ سِيْحِنْ كَاقْبِ الْمُ

اعلی حضرت شاہ علی احمد قا دری کی تعلی رحمة الله علیہ کے امتد قال پُر ملال بر۔ منجا نب محمد علی ممل کرنالی گوجرالوالہ مورخہ ۱۱ رابریل ۱۹۲۳ م

مرتب بطرمسر

اج بھرشورش ماتم ہے شبستال میں مرے سے بھر حشر کے اتار ہیں ایوال میں مرے سے بھر حشر کے اتار ہیں ایوال میں مرے سے بھر دور خزال کا ہے گلستال میں مرے سے بھر ذکر الم ہے دل شوزال میں مرے سے دل شوزال میں مرے

عنم کا طوف ان ہے کہ ہر لحظہ بڑھ اجب آیاہے ایسے ہی است کول میں ہرشنخص ہما جا تاہے

> بے قراری میں دلوں سے یہ نسکتی ہے صدرا! اسچ اک مردخی لا مول واصسل بخسی ا!! عام عفے دہر میں حسس کے کم وفیض وعطیا جسس کا تبہ تفاظر بفت میں مسیمول سے بھی سوا

معاف اتا تقانظر حسن کمالی اسس پس جمع تقی سنتان جالی دحب لمالی اسس پس

امسس می مهر موج کرا بات محقی دریا دریا!!
اس می مهر بات سے اعجاز متھا پسیدا بسیدا
اسس کے امسار میں درمردہ تھی دنسیا دنسیا
اس کا میرزعم مقیا گر دول سے بھی یالا بالا!!

غورث اعظم نے اسے شمان جلالت دی تھی شہرسکندرسے اپنی طلایت دی تھی

مشهر کیفل میں اگر مسرد مقا) اسس کا تھا ڈمیہ ناز بخان میں مجھ ردنہ قبیا کاس کا تھا شرق سے غرب مکٹ شہرہ ما کاس کا تھا یعنی ہرمیکرہ شوق میں جب کا اس کا تھا

مهرتابال کی طرح تصا دل پرنودانس کا چهره دوشن تصاحثال سنسرد طور اسس کا

بزم میں اس کی نظر کیون لٹاجس آئی تھی جسا ایر حب آئی تھی جسا ایر حب آئی تھی مسکی اسر حب ای تھی مسکی اسر حب میں مونٹون پہ جو آ جب آئی تھی فیفس والط اف کے دریا ہی بہرا جاتی تھی

اسس کی محف لی محبث کو جنوب مکتاکھا ول ناکا کو برلیشاں کوسسسکوں ملست اتھا

> بردے اکھ جماتے تھے جب اہل خبرآتے تھے دیدہ مشموق کو بردسے ہی نظر آتے تھے!! کتے ہاتھوں میں لئے قلب دسسگر آتے تھے کتے ایسے تھے ہو بادیرہ شر آتے ہے!!!

وردمرنان محبت کو دوا ملی مقحص ادرمربضان تمرناکومشنا ملی مقحے کتنی مربت سے مسلّط مضا پہاں تی طورجال دل کی تسکین کے لئے متا وہی اکِ الل کِسال ہائے مجبوری ول کس سے کرول جسا کے سسوال اب میری بزم میں ماہل مذکوئی قال ذحال د کیھئے اسس کی جدائی کو وہ کرتی کسیاہے! ادریم اہل عقیدرت یہ گزرتی کسیاہے!

# مار محی اوجه مفارق

بھردتت نے بخشاہ بھے داغ رون اور شاید اہمی باقی منی محبت کی سسنرا اور بھلے ہی جب گرخون مقا اب نون ہوا اور اا نتقدیر کے ترکش سے جبلا تیرفضا اور اا نتقدیر کے ترکش سے جبلا تیرفضا اور اا بیغام جنوں دے گئ کل بادصب اور بیغام جنوں دے گئ کل بادصب ارد اکر امر شد یہ سے کہ الانہ یس جا اور اب سندوں کی رضا اور ہے مولا کی رضا اور اب شاہ سے ندر کا وہ آئینہ کہاں ہے مال سے نار بار جسا ہیئے روحوں کو حبسلاور یاں تابہ ابر جسا ہیئے روحوں کو حبسلاور یاں تابہ ابر جسا ہیئے روحوں کو حبسلاور

المین گے عتب دت کے پرستارکہاں سے!

بیمار دلول کے لئے لازم ہے غن اور

خورشید طرلقیت کہ وہ احمد ہے علی بھی

اب دور سے دیتا ہے نگا ہوں کو خیا اور

ہم نوحہ گروں کو بھی تہ نیا کسسلا دے!

الی اے بیر ملک ابھی مشتی جفسا اور!

عائی غم مسعود میاں کیا ہمیں کم تھا

یکے دیمہ نہ گذری کہ نیا گل یہ کھیلا ۔ اور

ہم دیمے رہے ہے کہ ابھی چھوٹر کے ہم کو

فرود س میں دانجسنل ہوا اک مردخ داور

خاب عاتی متحاری

و مرام

ا مالی رتبت سیخبول می الدین گیلانی منظلاتهالی کی بدولت و سیم فاری ضال میں وہ سرجے سہ بہایت آج مہی جاری ہے ۔ جس سے ان کے بزرگوں نے تفظی سے معرفت کو ایک مرت تک سیم الب کیا تھا ۔ آپ کی محفل میں اہل قلم وانشور اسا تذہ ، وکلا صحافی اور شعرائ موجود رہتے ہیں ۔ آپ کی شخصیت سر مکتب فکر کے توگوں کے لئے قالی صداحت کی ہے ۔ فعام کی جبرہ وستار سے اپنے آپ کوب نیماز رکھا مواہد تا آپ کے حسن خلت کی وجہ سے حاجت مندوں اور ملا تا تیوں کا میاز رکھا مواہد یہ آپ کے تعین صاحبزادے سیدفریدوں کمال سید جند کمال اور میں المیں المیں ماصل کر رہے ہیں ۔

الندتعالی مساجر گوان کو اینے نا مور بزرگوں کے نقش قدم برجلات اورایئے بزرگوں کے مندا سلام کی نصورت کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرائے (آمین) اعلیٰ حضرت کا جلایا ہوا یہ جراغ تا قیامت فروزاں رہے جس نے لاکھوں افراد کونورباطن سے سنور کھی انسانوں کا دردکھی انسانوں کا درائی

Marfat.com

کمیا" سرکارسلام کرنے حاصر ہوا ہوں " بہی سلام وجواب مین بار ہوئے تعیسری بار اس کوئی کام ہوتو میاں مقبول سے کہہ دیا کرد ۔ بار آب نے فرایا سرکوئی کام ہوتو میاں مقبول سے کہہ دیا کرد ۔ محمل کے مرکاری حکیم آفرات احمد صاحب یانی بیٹی نے وصال کے بعد خواب دیکھا کہ وہ سرکاری

حکیم آنتاب اجرصاحب پانی بنی نے دصال کے بعد خواب دیماکہ وہ سرکار کی خدمت میں آب کے گھریہ حاضر سوئے۔ اور عرض کی سرکار بازار میں شور بچ گیا کہ آپ کا انتقال ہوگیا ہے۔ قبلہ سرکار خاموش رہے۔ بچرعرض کی شہر میں ما ہجر جا ہے کہ آپ کا انتقال ہوگیا ہے سرکار نے کوئی جواب نہ دیا ۔ انہوں نے تیمسری بار بھیرطرض کی شہر میں شہور سوگیا ہے۔ تو آپ نے صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نہ ما یا " دیکھو میاں مقبول بیٹے ہیں "گویا آپ نے اشارہ فرایا کہ آپ کے بری صاحب اور میں حبرا کہ آپ کے اسلام فرایا کہ آپ کے بعد یہی صاحبزادہ صاحب سے ادہ سول سکے ۔

حاجی این کوئی نواب میں ایسا ہی اشارہ ہوا۔ انہوں نے دیمیاکة بلامرکار فائزی گھاٹ کی طرف سے نشریف لارہے ہیں۔ آپ کے استقبال کے لئے سیان فبول تشریف فرا ہیں۔ اور ان کے پیچھے بے شادوگ ہیں۔ آپ کی صاحبزادی نے وصال سے ڈیم میں میں میں ہونواب دیکھا تھا۔ اس کی میں ہیں تحبیر

ا ر رشائر و دشی کمشنر حبرل

بنائی گئی تھی کہ آپ کے جوٹے ہجائی قبلہ سرکار سے بعد مما حب ہجا وہ ہوں گے۔

ام جنوری ۱۹ ۱۹ رکو جہلم کے موقع پر رسم دستار سندی اوا ہوئی۔
برخے صا جنراوہ خورشید می الدین گیلانی نے مقبول می الدین گیلانی برطد العالیٰ کے دستار

با ندھی ۔ سم سے پہلے مولانا عبد الشکور خات کہ بھلی نے دستا بندی کا باتا عدد

اعلان کی اورموقع کی مناسبت سے مکھا ہوا ایمان انسرور مضمون برھا اس کے

اعلان کی اورموقع کی مناسبت سے مکھا ہوا ایمان انسرور مضمون برھا اس کے

اعد اپنی مکھی ہوئی نظم برجی و لسوزی سے بیشیں کی ۔

ار حضرت میدخورنتی بحی الدین گمیدنی <sup>رج</sup> بسلسله طا زمدت بیخوبوره میر مقیم عقی طا زمرت کے ساتھ ساتھ رشد دیابیت کا سسسلہ بھی جاری تھا۔ علق متد والد کے علا وہ سلوک وطرابقیت کے معی تمنا ورستھے۔ ۱۲ رصفان ۱۹۸۵ م کوانتھال ہجام کار

میلمسلم گنج عیدگا میکے نزدیک ہے ۔آپ کےصاحبزادہ سیدخالدخورشید قرآن حفظ کرنے رسام میں میں توں ما

سے بعد سکول میں زیرہے کیم ہیں۔

۲ ر مه جزاره مها حبرتم علقول می نهایت قدر و منزلت ک سکه و حکیم جا بین کفتاده ولی کفتا وه وست بین سان کے دروازے براکر کوئی صنرورت مندخالی نهبی او تا بیس میں ان کے دروازے براکر کوئی صنرورت مندخالی نهبی او تا بیس و تا ہے مدکریت نیمی کوئی تخصیص روا نهبی رکھتے ۔ برد باری اور خوش خلقی کا یہ عالم ہے کہ کوئی کتنی ہی تلخ بات کہد دے کیا مجال کہ جبین بر انقباض نمایاں بور دل درد مندر کھتے ہیں ملت اِسلامیہ کی سر لمبندی وہبود کا مند اسلامیہ کی سر لمبندی وہبود کا ترومندی ۔ آپ کے ندیک موجده خوابیوں کا سبب خلاا دریو آخرت سے نیما کا اور سول الندمال تندیک کی برت اور آ ب سے فرودات سے روگروان ہے۔

### Marfat.com

يحارون جانب جهايا ييصناعاسا ويرانون كا محفل میں جب مسمع بچی دل ٹوظ گیا پر وانوں کا ساقی نے پول آنکھیں بھیریں بیر مغان بول انتظام جل بلیسپے رندوں کا بیمانوں کا سے خانوں کے كيمل والديون روت بي بحيد بادل روتا سب ندرسبان كياتسكويس درياؤل كاطوفانون كما لب بهائي أبك مي أنسو دل مي يري يادي مي تيرب بعديده لل بواست يرب سب ديوانوس ستناه كمال كے سورج سے جوكسب ضيائو ما ماسے اه! على المحارث المستيكهال عوه ينها انسانوس كا ليكن اسارباب عقيدت فيض مايرجب ارى سب رد محسب به به رکتاب دکتاب و تورنحب کی خانول کا المنكهول ولي فحرسه وكميس وه تورشيط لوع بوا ربكسنهري بهركميا خاقم إمشرق ممه ايوانوحسيكما

مولانا کے اعلان دستار بندی ہے بعد سید محمود الحسن گیلانی دلوان سینطا دستگیر شا مگیلانی، حاجی عبدالستارا و رباخندگان کیخل والم شہرکی جانب سے مولانا احتصن قرشینی نے گیڑیاں مولانا احتصن قرشی نے گیڑیاں بیش کی ان سے علاوہ مختلف حلقوں نے گیڑیاں بیش کیں۔

رسم دستاریندی سے بعد پاکستی ننظم سے امیر اعلیٰ حفرت مولانا غلام جہانیاں خطیب جامع مسجد حضرت ففل حق ترمیشی تعانی مولانا عبالشکور

سميتطى حضرت مولاناغلام رباني بن حضرت مولانا لؤاب الدين تبتني برونسير التنخيش الازسري ني آب كوخراج عقيدت بيش كيا مولانا غلى جها نيال ني آب کے روحانی فیفان ورکات اور آپ کی لمی خدات بر روشی طوالتے برجستے کہا۔ حضرت ان برگذیرہ سیول میں سے مقیمن کی ذات سے اسے اسی مادی وورمين بمى معرفية اورطرنقية كالهرم قائم تقارآ ببكى مستى البيي شمع فردال متعی جواندهیروب میں اجلے کاکا کی متنی تھی ۔اور کم کردہ لیہوں کو صراطمستقیم کی طرف بلای مقی ایک زندگی نصورت خلق کے لئے وقف تھی را دلیا التر کھے بهجان يمى م حدوان كى باركاه مي أتاسم بامراد والس جا أسم ي عراد ال کوسکون کی وولت نصیسی ہوتی ہے ۔ برلینیان صال طما بنیت علب ہے کر ہوطن ا ہے اور تشنہ روحوں کوعموان حاصل سروتا ہے ۔ اولیا التد دنیا کے انتصرول میں تندیل کی مانن دمویتے ہیں را ہے جوتندل ریشن کریگئے ہیں وہ تا قیامیت ریشن رہے گی راہسی مرگزریدہ مہستیال بظام رلگا ہول سے اوٹھل ہوجاتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ حیات جا ولاں یالیتی ہیں ۔ الحکمالٹنداب حضرت سیمقبول محالین المحيلانى منطله العالى كم تتنحصبت آب كى اميدول كالمركزيسيدان كتنخصيت بيس يكو تعبار کارکا برتوسلے گا۔ اب آب ان ہی سے را بنائ چا ہیں گے دعا ہے کہ نواوند تحریم صاحبزادگان کو سلامت رکھے۔ اور حضرت کی روشن کردہ شمع کو حسب روایا تانيده در کھنے کی ہمت عطا فرائے۔ آبین''

یعنی اولیا الله کی صحبت مین تحوط اقت بیطی اسوسال کی برخلوص مبادت مسے کہیں بہتر ہے یہ محق لغطی ترجہ ہے اس کی علی تعبیران لوگوں سے پوجھیں جنہیں رندگ میں یہ مواقع نصیب بوئے ہیں ہے ہے گئی بارائپ کی نصر مت میں حاضر بہونے کا اتفاق ہوا ۔ آب کی صحبت میں بیٹے کر الیا سکون پایا جو کسی حاذتی طبیب کی مرہم بیٹی سے کسی مجروح کو حاصل ہوتا ہے سر آنے والا پرسٹیان حال آتا اور پرسکون جاتا ۔

مولاناعبالشكورخادم كيتظى نے اپنی تعریب می ر

قبله مخرم کے جہام کے موقع بران کی بارگاہ میں ندوازہ عقیدت بینیس کرنے

کے لئے ہمان سے حاصر بہا ہوں ۔ ان کی دائی جدائی میں دل نون ہوگیا ہے کیے
خرجی کہ مزیخ رشدہ بدایت مها حب عزفان و وجدان بہتی باعث خیرو فلاح
شخفیت جن کی فطرت میں شانِ قلنڈری اور کل میں اوائے کمال تقی آئی جلدی
آمسے جدا ہو جائے گی رکیا عرض کروں اپنی کم مائیگی کا احماس ہے ۔ ان کی
دولیت انہ خصوصیات تعلندانہ شان اور اعلی اخلاق کو بیان کرنے سے قاصر
ہوں ان کی دائمی جدائی ایسا نقیمان ہے جو نافالی بلانی ہے ۔ آب کی زندگی تعلم آر
اسلای کی علمی تفییر سے توگوں کے متعلق ہی ارشاد یاری تعالی ہے ۔ میں اس کا
اسلای کی علمی تفییر سے آب کھوب جا تا ہوں ۔ زبان بن جا تا ہوں ۔

بقول شاعرمشرق به

ے ہے الت کا بندہ مومن کا ہے تھے غالب وکارا فرین کارکستا کا رسسان

آب بیک وقت جلال وجال کا منطبراتم سنتے جلال کا بہ عالم مقاکد کسی کوآنکھ بلاکر بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی ۔اورجال کی پیرکیفیت تھی کہ جس برزیگاہ والی وه بمیشد سے لئے آپ کا برگیارا ب جبکہ آپ ہم میں موجودنہیں صماحبرا وہ ماحب بی امیدول کا مرکز میں ر

وی فادیخان میں مقیم الادمندول کو خدشہ کھا کہ وقتی طور بر تبلہ سرکار کے جدیفا کی کو میہاں سیروفاک کیا گیا ہے وقت گزر نے کے بعد آپ کا منزار قبول میں ہی بنایا جامعے اوگوں کی دِلی خواسش ہیں تھی کہ آب کی ابدی آرام کا ہ وقت گزری خان میں ہی ہو۔ جنانچہ دستار سندی کی تقدیب سے اختیا کے اعلان میں ہی ہو۔ جنانچہ دستار سندی کی تقدیب سے اختیا کے اعلان کے دستار سندی کی تقدیب سے اختیا کے اعلان سے در میارک کی فوری تعمیر کے لئے ایک کمیٹی فائم کردی گئی ۔

قاصی ممتازاحد واکس پر نیر شدند بلدیه شیخ می ولیل چیئرون نوئین کیشی فی والیس پر نیر شید نید بلدیه شیخ می ولیس چیئرون نوئین کیشی فی می ولیسائیل فرویش مرحبن اور نتیخ می محریم آلامتی ممبر بنے بحریم کو اس نتخب ہوئے کیشی بنے جس کے صدر اختیاق علی خان نواب آف جو چھک واسی نتخب ہوئے کیشی تنکیل پاتے ہی فوری طور برتعمہ کے لئے ۱۲ ہزار دو بید جمع ہوئیا ۔ ادرختم نترلی سے بہلے ہی کمیٹی کے پریز پر نیون نے ۱۲ ہزار دو بید جمع ہونے کا اعلان کردیا ۔

مرکزم کرمن مید رفتی دا حور حرم کھے قبلہ سرکا درجہ عقیدت انہیں صوف مرکزم کرمن مید رفتی دا حور حرم کھے قبلہ سرکا درجہ عقیدت انہیں صوف کرکھتی ۔ عادت کے لئے بہترین سامان خود خرید تھے۔

مزار مبارک کی بنیاد اوا فی گہری اور کی رفی چڑی ہے ۔ بچوا اور کئی اور کی اور کی سے جو ااور کئی اور کی سے جاری کے مرحلہ میں یہ طے یا یا کہ لحد مبارک سے جاری اول سے ماری سے بابخ فی او برین کے مرم کا تعویز بنا دیا جائے ۔ تعمیر کمیں کے قریب سخی کہ ایک شب حضرت نے خواب میں سے دیا کہ بہاری قبر کمی جلئے اور تہہد ہے انہ بنایا جائے ۔ چنانچہ دیواروں میں رود بل کمر کے تہرہ خانہ بنوایا گیا ۔ گور تہرہ خانہ میں ہے جہاں جلنے کے کیا تھے کے اور تہرہ خانہ میں ہے جہاں جلنے کے کیا ہے کہ دیواروں میں رود بل کمر کے تہرہ خانہ بنوایا گیا ۔ گور تہرہ خانہ میں ہے جہاں جلنے کے کیا ہے۔

سیٹرھیاں اترقی ہیں۔ بالائی چھت بریخۃ تعویف ہے۔ جہلی زائرین اور مستولات بالحفوص حاصری دیتی ہیں تہذہ اند میں مردوں کو جانے کی اجادت به مرقد براستعال ہونے والا بیقر ما بل کوئٹ سے منگوایا گیا۔ رفتی اور ہوا کے لئے سنست پہلودلواروں میں ہرطرف جالیاں ہیں مزار مبارک کے چاروں طرف دار فط بوڈا نوب صورت اور کنتا وہ ہشت پہلو برآ مدہ ہے مزار مبارک کے اندر بالائی اور زیریں حقہ میں برآ مدے کی دلواروں پر بیھر گے ہوئے بیں حقہ میں برآ مدے کی دلواروں پر بیھر گے ہوئے بیں جن پر آیات قرآئی اور اسمائے ربانی کندہ ہیں صحابہ کوم کے اسمائے مبارکہ کے علاوہ اشعار مجی کندہ ہیں۔

مزارمبارک کے بین اطاف بلاٹ ہیں۔ وہال گھاس لگی ہوئی ہے جس کی ہریالی سے نظری سکین کے ساتھ ساتھ نفایس خوشگوار ختمی کا احساس ہوتا ہے اسمور نست کے لئے بختہ روشیں بن عمون کی ہیں۔ مزار سے ملحق مشرقی جا بنشیب میں بانجے ہے۔ درمیان ہیں خوب مورت فوارہ اور اردگرد مختلف قسم کے عیول دار بودے اور درخت سکا ہے ہیں۔

مغرقی جانب سرسبز بلاط سے آگے مسبد ہے۔ اس کا ہال ہم ہم 18 فی ہے آگے مسبد ہے۔ اس کا ہال ہم ہم 18 فی ہے آگے مسبد ہے۔ اس ہیں کا دیوں کے لئے بحلی کے پنکھے لگے ہوئے ہیں تاکہ موسم گرما نصوصاً کا وصیام میں نمازع شام اور نماز متراوی خشق وخضوع سے اداکر سکیس مسبحہ کے جنوب میں وہنو خانہ ہے۔ در بارعالیہ کے مشال میں بھی وضو خانہ ہے۔ در بارعالیہ کے مشال میں بھی وضو خانہ ہے۔ در بارعالیہ کے مشال میں بھی وضو خانہ ہے۔ در بارعالیہ کے مشال میں بھی وضو خانہ ہے۔ در بارعالیہ کے مشال میں بھی وضو خانہ ہے۔ در بارعالیہ کے در لیے بلاط کو سل جاری دیتم اسلام کی میں حبد کی انداز سے بہلے اور نماز کے بعد تمام لوگ وہاں حاصری دیتے ہیں اور لوگ وہاں خاصری دیتے ہیں اور لوگ وہاں خاصری دیتے ہیں اور لوگ وہاں

بیره کرفران پاک کی تلاوت کرتے ہیں "فبلم مرکار کامزار میارک برکات کا ایسا مرحیثر سے جاں سے تاجیات ہوگ روحانی نیمن سے میراب ہوتے رہیں گے۔

مرجع خلق آب کی تربیت ۔ غم زدوں کو پیام الفت ہے غیرجی معترف اِسجان اللہ ۔ آپ دہ صاحب کرامت ہیں رامجاز دیرو)

فتسخفیت، و تعبله سرکاری شخصیت پرکششس بارعب اور با دِقارَتَی رِکشیرہِ قامست معنوط حبم سڑی مائل سغیدرنگدی کشامہ پیشانی جری ٹری روش انکھیں سیاہ گھنی واڑھی مسکرا تا ہواکتا ہی چہرے وکیھنے والا پہلی تنظریں وجاسهت سيمتا نتربه جاتا مفاية وشركنتارئ نوش اخلاقي اورحلت خِلسه محبت جيسه لينديده اوصاف نے آپ كى روحانى عظرت اور باطنى كمالات بى اضا فهمردیا یعشق دسول اورعشنی الہی کی دیبہ سے آپ کا پہرو برکششش تھا۔ <u>جهه ایک یارمهجیت میں بینظنے کا اتفاق بردتیا وہ روزاننه حاضری کو اینامعمول بنالیتا</u> انلاتكم منتكو انسان كي سيريت اورمزارج كي أنينه دار بوتي طرزيكم دسني سطح كوب فقاب كرديتا ب معضومات الفاظ كاانتخاب فقروب كى ساخت أواز كاتار چراصا و كهجراسلوب اور بیان كا زورسب چیزی وا صح کرتی بین که ملکم کس یا بیر کا سیر آب میسے نرم اور دیسے لہجہ میں گفتگو کرنے سقے اتنی اونجی آ داز میں تمبعى باستنهين كحكه ودشست اودكرخت معلى بهورسيه حدكم سخن اوركم آمينريخط زیاده ترخاموش رسیتے۔ آب کوبرمجل بمندآ ضرینی میں کمال تھا دوران گفتگو اليصايسن لكامت ببان كوست كرسامعين حيريت زده ره جائد را الممخفل مي اصلاح مے کے بندونھائے سبق آموزسقفے بزرگان دین کی حکایات اوراقوال میسے نم شیرس اور دلیندلہجر میں بیان فراتے رہے کی بامیں حکمت سے میرا ورحقائق مصلبريز سروتى تغيس يعفس افغات طبعيت جوش يرسوتى توتصوف سطاررو

#### Marfat.com

روز اور قبق سائل سادگ سے مل کردیتے۔ دوران گفتگوسامعین محسوں کو کرشدہ باہت کے جل جن سے میں بہتن گوش ہوگر ہی جلستے کہ سلسلہ مسخن ماری رہے اور ختم ند ہو۔ لہجہ کی نرمی اطوار کی شاکشگی اور دردمندی نے توگول کو آب کا کردیرہ بن دیا ہا۔ آب کا طرز عمل ہمیشر منتبت مرما شنی طرز عمل کبھی ان متیار دی یا مطاب میں حددرجہ محل مقا خلام کا کہنا ہے کہ آب کو کہی غصتہ کے حالت میں نہیں دیکھا کوئی سخت بات کہہ دیتا تو درگزر سے کا کہنے بات کہا دیتا تو درگزر سے کا کہنے بات کہا دال خود ہی شرمندہ ہوجاتا۔

روایت بے محافیری میں سے ایک بارکس نے آب سے دریا فت کیا گآپ روزانہ ہی کہڑے بدلتے ہیں اس کی بات من کر آب خامی رہے دوسری باراس نے بھرانی بات دسہائی ۔ آپ نے بھر منظوت نوایا ۔ اس نے تعیری بار محبرا بینا سوالت دسرایا ۔ تب آپ نے اس سے بوجھا راکیا خدای تا العشیں تمہارے ہی گئے ہیں ان میں بھال کے حقد نہیں کے۔

آپ نے درولیسوں کی طرح کہیں رنگین کیٹرے استعال نہیں کئے بنہ علماً

کی طرح جبہ ودسٹاری پا بندی روا رکھی تعیمی سندار شہروانی اور واسکٹ

پہنتے تھے ۔ وصنع قطع سے کسی کو گمان نہ گزر تا کہ آپ مبیل القدر صاحب فغرو

کامت بزرگ ہیں ۔ آپ فرا یا کرتے سے کہ انسان فقیری صورت نہ بنا کے اس میں خوابی ہے ۔ کیونکہ اس طرح انسان خو فریبی ہیں مبتلا مہر جا با ہے اسلام

میں پاکنرگی اور طہارت پر بہت زور ویا گیا ہے ۔ صفائی اور پاکیزگی کا آپ کوصہ ورج فیال تھا یا ای کی ایک جیمین ہے کہ کی طروں پر بڑجاتی تو تبدیل کر لیتے ۔

ورج فیال تھا یان کی ایک جیمین ہے می کیطروں پر بڑجاتی تو تبدیل کر لیتے ۔

فذا ہے حرسا دہ تھی مرفن کھانے میں پسند سے کوئی کی ناکبھی نالبندیدگی وجہ سے کھانے ۔

کی وجہ سے نہیو وال ہے منرہ کھانے کوئی صدب منہ ورت رعبت سے کھانے ۔

پائے کابرت شوق سما۔

تعدم كارصحيح معنوب مين صاحب فقريقے - دنيا دى مل و دولت اورجاه و چنم کی مطلق پروا متھی۔ امیران زندگی تبسر کرنے کے کئی مواقع آپ کی زندگی میں آئے میکن آپ مولت مقرسے ملامل تھے۔ فرا یاکرتے ستھے کہ صاحب فقر كوكسى صورت سوال كابهلوا ختيارنهس كرنا جليسية راخفلت حال سے صاحب فقرلامتنابي مادج عاليسط كراسير يهي وجرسي كرآب بهت اجهالباس زیب تن فرایت تاکه کسی کوا ملاد واعانت کاخیال نیگزرے شیخ طریقیت دینی د دنیا دی معاملات میں اگر اپنی ظاہری حالت صحیح تہیں رکھتا توگویا مانگنے کا خاموش طربقہ اختیاد کرتا ہے راس لئے آپ کی طرز رہائش میں سادگی کے با وجود طرا سکھ رکھا و تھا جس سے توگوں کوخیال گزرتا کہ آپ امیرانہ زندگی بسرکر رہے تھے کبھی توگ پوچے بھی لیتے کہ آپ سے پاس میری جائیدادنہیں تھے ریہ اخراجات کیسے ہو رے موستے ہیں تعف توک سیجھتے کہ شاہر آپ سے ایس دست غیب ہے انہیں کیا نجر معام گفتگو کسیا ہے اگر میں کیمیا گر ہوں مہی سور تفس ہے اورمیری کیمیاکیاہے۔

ایک بارگوبرانوالہ کے مناام محدنے جذبہ محبت سے مناوب ہوکراپنے گھری
تام نقدی اور زیودات ہیں کی خدمت میں بیش کر دیئے۔ ہیں نے تبول نہیں کئے
قربایا اس رقم سے مم اپنے کاروبار کو ترقی دوا ور بھایا رقم سے فرلفینہ جج اوا کرو
ایک بارکنج پورہ سے نواب احسان الٹرخان نے کچھ اشرفیاں آپ کی خدمت
میں جہیں ۔ آپ نے دولیٹوں میں تعسیم کردیں۔ ایک بادکواجی تشریف ہے جا
دیسے تھے آپ کے ایک مرید محرمروز حیان ان ونول بہا ولپور تعینات کے دوران

۱ - قائر کیو ایکسائز این شیکسیشن

سغربها ول پور تیام کیا - ان دنول ون پونٹ کے قیام کی کوشنش ہورہی تھی اور امیر بہا ولپور ون پونٹ کو اپنے خلاف سمجھ سے اور چاہتے سے کہ قائم دہوامیر کوتشریف آوری کا علم ہوا تو ملاقات کی نوامیش طا ہر کی آپ نے مند کویک گاہی ونیا داروگوں کے لمی نواہ وہ کسی مندھب ومرتب کے ہول نہیں جاتے سے محمر مور خان کے اہل آتا امیر بہا ول پور کے نیایانِ شان نہ تھا تبلیم کار کواجی جانے خان کے اہل آتا امیر بہا ول پور کے نیایانِ شان نہ تھا تبلیم کار کواجی جانے اور اسٹیشن پر ملنے کی خوا میش طا ہر کی آپ نے خان میا حب سے فون بر والبطہ قائم کی اور اسٹیشن پر ملنے کی خوا میش طا ہر کی ۔ مگر آپ نے بیٹری خولھوں تی سے طال دیا ۔ امیر بہا ول پور نے ناامید سو کر ایک آپ کی صدمت میں جھیجا اور تحمیل معادق امیر بہا ول پور نے ناامید سو کر ایک آوی آپ کی صدمت میں جھیجا اور تحمیل معادق آباد میں ایک مربع المانی آپ کی مزید ورخواست کی کر آپ ہماری مد فرایش ون پونٹ قائم نہ ہو ۔ اگر ایسا ہوگیا تو مزید چار مربع المانی پیش کریں گر آپ نے وفی اور بھاری منظور ہے ۔ وفی یونٹ فرایا ( ملک و ملت سے بطرہ کوکی چیز نہیں گا کہ میں منظور ہے ۔

ے نام بیک رفتگان ضائع کمن نواب صاحب کے عدل وانعیا ف دینی و ملی خدمات کومراہتے بہوئے ان کی تعرف

وتومیف کرتا۔ توبیندنہ فرماتے بلکہ گفتگو کا درخ بدل دیتے آب کا فران مقالوگ جوئی تعربین کوقابل فخر سمجھے ہیں ہارے نزدیک سمجی تعربین بھی ضربسے خالی نہیں اس سے عجب اور نود بینی پیال ہوتی ہے۔ معاصب نفروہ ہے جو کے عزفان کے سمندر پی جائے رمگر ظرف کا یہ عالم ہوکہ سب کچھ جنب کرے اقبال کا یہ مندراکٹر بیٹے ہے ۔

ے کہدرہا ہے شور دریا سے مندرکا سکوت جس کا جتناظرن ہے اثناہی وہ خاموں -

ا قبال کے بے حد ملاح سفے کہا کرتے تھے کہ وہ قدیم وجدیدعلوم کا مام ہی نہیں بلکہ اس صدی کامجد دہے۔

> ے نور قرآن درمیاں سینہ اش مام حم شرمنہ از آئینہ اسٹ

مسلک نقر دودیش کے با وجود ملک کے سیاسی حالات سے با خبر سے اور کرکیے پاکشان کو کا میاب بنا نے کے لئے علی کوشنس کی ۔ آپ نے اپنے خطوط ہیں اس وقت کے حالات کا جو تجزید کیا ۔ وہ آپ کی سیاسی بھیرت کا واضح نبوت ہے نوبزا دہ لیاقت علی خان کی شہا دت کے بعد خواجہ ناظم الدین وزیراعظم مقرر سچے تو آپ نیا تہ علی خان کی شہا دت کے بعد خواجہ ناظم الدین وزیراعظم مقرر سچے تو آپ نے فرایا داؤ میا حب اگر عبدالرب نشتہ وزیراعظم بن جاتے تو زیادہ بہتر تھا اگر جیہ خواجہ ناظم الدین کی نیکی اور کم گوئ کے متعرف سے تیک ن سردادع بدالرب نشتہ کی صاف گوئی نیکی اور مم گوئی کے متعرف سے تیک ن سردادع بدالرب نشتہ کی صاف ہے نے تو اخبا دات میں تصویر مرز نظر رہے گار ہے ۔ ایوب خان جب کما ناٹرانی خواجہ نے تو اخبا دات میں تصویر مرز نظر رہے گار ہے۔ ایوب خان جب کما ناٹرانی وشن سے یعن عند برب غیر حمد کی نشہرت حاصل کرے گا۔

دى پېلىن. يارنى بنى تواكىسىاسى يارنى كىسىطىل برسىپ نےكها كە آج كل بارنى

بندی پر زوریے ۔ اگرنی پارٹی اس لئے بنائی جائے کہ وہ ایک دوسرے سے بڑھ کر کا کریں تو بہترہے اگر وہ اپنی ذات کی تنہیر کے لئے بنائے تو بے فائرہ ہے ڈاکٹر صما حب کی وزارت زیادہ عمرمہ نہیں جلے گی ۔

رداست به آب ک نسکاه کیمیا انرسے ایک غیرسلم خاتون محدل کادنیا گئی اس کانا) کلدسپ کور مقارامی اس کی شادی تہیں ہوئی تھی وہ حصرت بوعلی شاہ تلنذر یا بی پتی سے مزار برحاضر مہوئی اور دہیں کی مہوکر رہ گئی ۔ا ورمزار میرجار ہ کشی کمیا کرتی تھی ۔ اسی دوران جو کائل فقیریا دردنش نظر تا اس کے پیچیے مجاکتی قبلهم كارياني بيت تنسرون لائة وحفرت بوعلى شاه قلتدريج كى دريكاه برحام سروية خاتون نے پیچاکیا اور بے قراری میں اپناجصر مانگار آب نے نگاہ معزفت ڈالی بعد ازال کیمل بہنچ کرمشرف براسلام مرفی ہے آب نے اس کانا کم مقدودہ بی ہی رکھا مائی مستانی کے نا کے سے مشہور سجوئی کر کچھ عمصہ آیپ کی خدممت میں رسی کھیرسر کا لینے فرایا" ہما سے یاس تمہار جو حصنہ تھا وہمہیں سے دیا۔ اب تم حضرت بابا تا ج دین ناگیوری سے پاس ناگیورجائ تمہاراحفتہ وہاں ہے ۔ ایک بات کاخیال رکھنا جب بك حضرت بابا تاج الدين تمهني منه بلاميرً كجهدنه كمها نابيناً يجنانجهوه ناكيور بہنے گئی رہنگرسے کھا نا آباتونہیں کھایا کہنے ملکی او میں حس کی مہمان ہوں وہ آئے کا تو کھا دلگئے۔ تیسرے دن بابا تاج آلدین ناگیودی و و وصیسے جواہوا پیالہ لئے ہے ہیں آئے۔ کچے دودھ خود بی کر باتی وودھ اسے دیا دودھ بیٹے ہی اکس برجنب مستی کی کیفیت طاری برگئی -

قیام پاکستان تک حضرت با با تاج الدین ناگیودی کے مزار میر حاصر رہی پاکستان معض وجود میں قیام کیا یسناہے معض وجود میں قیام کیا یسناہے معض وجود میں قیام کیا یسناہے حتی سننہ والے اور مرجے میں حاصر ہوتے ہے۔ حتی سننہ والے اور مرجے میں موات کے دعا وس کیا یاس حاصر مہوتے ہے۔

اور لوگوں کا ہروقت حبکتا سے اس کا تنگر حبت ارتباء خالباً ، ١٩٤ کے لگ بھگ اس کا انتقال ہوا براجی میں مزار بنا جو مرجع خلائق ہے -

آب ۱۹۵۹ میں سیطفیل احداب سشنط سیرش و وارت خارج کے الالام میں تیا کہ پڑیر تھے ان دنوں صدالیوب برسرا قد ترا سقے رصدرالیوب کی مها جزادی جمید الیوب طعینی مها حب کی بیٹی تریا کی ہم جاعت تھی ۔ دونوں میں گہری دوستی تھی۔ جمید الیوب بھی تریا کی ہم جاعت تھی ۔ وونوں میں گہری دوستی تھی جمید الیوب بھی تریا کی ہم جاعت تھی ۔ قبلہ سرکار ان دنوں کراجی میں تھیم جمید الیوب ان سیرمها حب کے گھرآئی تو قبلہ سرکار سے سلم کو حاصر ہوئی آپ کی مسحور کن اور دل آویز شخصیت سے بے حدمت انٹر ہوئی اور اپن سہیلی سے آب کی مسحور کن اور دل آویز شخصیت سے بے حدمت انٹر ہوئی اور بیعت ہونے کا الموده کی مستعملی باترسائی کو حاصر ہوئی اور بیعت ہونے کا الموده کا مرکز کرکے قال دیا ۔ جمیلہ نے اپنے والد صدر کا طاہر کریا تو آب نے اپنی میٹی کے در یعے الیوان مدر میں آپ کو ویوت ہر مرکو کیا ۔ آپ نے معدودی کا اظہار کیا کہ سامرائر وزرائر وزرائر وزرائر وزرائر وزرائر وزرائر ور حاکم دقت سے در دولت ہر جانا ہمال شیوہ تہیں "

مدرایوب کوجب به معلی ہواکہ قبلہ سرکار قائد لمت کے فائد فی بزرگ ہیں تو
ان دنوں سیٹو اور سیٹو اجلاس میں مصروندیت کے با وجود آب سے ملے ۔ آب خندہ
بیشانی سے بیش آئے ۔ فہدرایوب کو ملک و ملت میں عدل والفائ سے کا
لینے کی نقیجت و فراکر وعاوں سے نوازا اوران کے جذبے کی تعرفیف کو
ایک وفعرآ یہ کے مرید مولوی احد علی حصاوی ابنی الجدید کے ساتھ حافر ہوئے
مولوی صاحب کی الجدی مقیدت کا یہ عالم سے کہ اربنا تما الیور لے آئی
اور مرکار کی نصرت میں یہ کہ کر بیش کیا کہ مسر اسے قبول فرائیس یہ میری واقت
اور مرکار کی نصرت میں یہ کہ کر بیش کیا کہ مسر اسے قبول فرائیس یہ میری واقت
مکیدت ہے میرے خاوند کا اس میں کوئی حقد نہیں " بے صداحد اربر آپ نے
مکیدت سے میرے خاوند کا اس میں کوئی حقد نہیں " بے صداحد اربر آپ نے

اس قفت ده زلید دکھ لیا جب مولوی صاحب گھرجانے لگے تومولوی حاب کوالگ بلاکرکہا یہ آپ کی اہلیہ نے عقیدت کے جش میں زادر بھے دے دیا ہے اگرانہیں والیس کرتا ہوں توان کی دل شکی ہوتی ہے۔ اب یہ زبور آب کو والیس كمتابول محب آب رستك بهنجيس تواين الميدكودس ديس مسلمان نواتین کے علاوہ ہندو سکھ ا درعیسائی عورتیں مجی طری عقیدت کے سامق بيول كودم كراف اور مالى منتكالت اورتكاليف سيخات كى دعاكيك حاصر مہوتیں ۔آپ زبانی تسلی وتشفی سے علاوہ دعا بھی ضراتے ۔آب کی عقیدت مندسندو بورس آج بھی آب کا نام طری عقیدت واحترا کے سے لیتی ہیں۔ جكل كستورنروا فى ، رياست ينياله كے ايك سندوخا ندان سے تعلق ریکھتے تھے تعانلان کے کچھ افلوکیتل میں آباد ہو گئے سے راس خانلان کے بیشتر افلواب كے عقیدیت مندستھے ۔ لیکن حگل کشور ایڈوکیط کی عقیدیت عنیق کا دیگ کیے ہوئی بھی سناہے وہ سلمان ہوکرکشمیریں وکالت کرتے ہیں ۔ رام البشور دیال میں ان ہی توگوں میں سے مقے ریہ بھکت جی کے نام سے جانے ببهجات جلت سفر بهكت معيه تروان رياست يتياله كالسين والف يتار بهكت كاتعلق بالدار بنياخا ندان سيمقا ـ أكرچيمېندوگھاينيس پيدا پيويئيكن ولي عستق تقیقی سے سرشار تھا۔ اس لئے آتا کی شانتی کے لئے بوگیوں اور سادھ وال کے پیچے تھے کھیل کرنے مگر در دل کی دواکسی جو گی کسی بیزات سے نہل سکی کیتال می بهمكت حى كے عزیز دشتہ واد رہائش پذیرستھ ایک بہن یہاں بیا ہی ہوئی تھی شہر میں مبندوسلمان سب می زبان بیرقبله سرکارکانام تھا۔ مبلکت جی نے آپ کا مہومنا تواکید کے پاس پہنچے۔ آپ کی ایک ہی نگاہ سے ان کے دل کی دنیا بل گئ اور میشد کے لئے آب کے ہی ہوکررہ گئے۔ وکر فکر اورمراقبہ کی تعلیم آب سے حاصل کی آب کی

نگاہ کیمیا اثر نے ان کو کہیں سے کہیں بہنجا دیا۔ بھگت جی کولوگ نیم دلوانہ سمجھتے سے
مگرالیما دلوانہ بس برسزار دل فرزانے رشک کریں رسجگت جی دنیا سے طالب ہی
حق سے شیرائی ہے ہہ کہی کہی الیسی صرکات سرز در بوجا تیس حجب دیوانگی بر
سویا مہر شبت ہوجاتی اور کبھی اس دلوانگی میں الیسی دانائی اور حکمت کی بالیس کونے
کہ لوگ جیان رہ جاتے ۔

ایک دفته سرکار دیمی تشریف لے گئے ہمگت جی بھی ہم اوستے۔ وہاں آپ کا قیا کہ برکت الندو بٹی سپزشن شائے لیے ہمکان سے جا برنی چوک ہیں تھا بھگت جی سوج ہیں اگر تنہا ہی شہر کی سیر کے لئے جل دیئے ۔ مگر استہ اور گھر معبول گئے حب بنتا کم ہوگئ ۔ سر بازار رونے گئے ۔ لوگوں نے ایک اچھے سعلے سا دھو موت آدی کو روتے و کمیعا توان کے گرو جمع ہو گئے اور نگے پوچھنے کہ ما حب کیا ہوا کیوں روتے ہو ہے اور نگے پوچھنے کہ ما حب کیا ہوا الن میں سے سی نے ہوگئے اور نگے ہو جا رہے ہیں ۔ مجمع بڑھ گیا الن میں سے سی نے ہیں کہ مرکم انہیں کوئی تسکیف خریر کرلا دیئے الن میں سے سی نے ہیں جمع بڑھا گیا الن میں سے سی نے ہیں جب کر کم انہیں کوئی تسکیف خریر کرلا دیئے دوجھ کا گلاس لاکر پیش کیا ۔ ایک ما حب نے خوانچے والے سے کیلے خریر کرلا دیئے کو سے کیلے خریر کرلا دیئے کہ سناید کھانے سے طبعید سے سنجل جائے ۔ بھگت جی نے جب یہ دکھا تو روتے ہوئے لیے ایک میں دودھ اور کیلے کھانے کے لئے تونہیں رود ہا ۔ ہیں تو روتے ہوئے لیے ایک ایک کے لئے تونہیں رود ہا ۔ ہیں تو روتے ہوئے لیے ایک کے ایک کے لئے تونہیں رود ہا ۔ ہیں تو روتے ہوئے لیے ایک کا نے کے لئے تونہیں رود ہا ۔ ہیں تھول کیا ہوں "۔ ہیں کو روتے اور کیلے کھانے کے لئے تونہیں رود ہا ۔ ہیں گھرکا داست معبول کیا ہوں "۔

ا دفعر تملہ سرکار نے اپنے میز بان مرکت اللہ ڈی ایس پی سے کہا کہ مجا تہ جی سے کہا کہ مجا تہ جی سے مہا کہ مجا تہ جی سفہ مرک سیر کے لئے گئے ہے خالباً السر محول گئے ہوں گئے ۔ انہیں تلاش کروا یا جائے جانج انہوں نے سپا ہمیوں کو ان کا حلیہ بٹاکر تلاش کے لئے بھی سیا ہمیوں نے وہ موجہ کے انہیں اپنے ساتھ جلنے کو کہا ۔ لیکن مجا ہے نے یہ کہ کر میں کوئی چورا چکا نہیں ساتھ جلنے سے ان کار کر دیا ۔ سیا ہی زبردستی مجا ہے کو گھر بہا کے کوئی جورا چکا نہیں ساتھ جلنے سے ان کار کر دیا ۔ سیا ہی زبردستی مجا ہے کو گھر بہا جا

کر سے قبلہ مرکارکو دیکے کران کی جان ہیں جان آئی۔

گرمیوں کامویم تھا بھگت جی گھر والوں کے بم لو چھت برسو رہے ہے رات

کوکسی کام سے آسطے قلب سے ذکر الہی جاری تھا۔ السی کیفیت طاری سمج تی

کداردگرد کا مہوش نہ رہا۔ ابن دھن میں بڑھے گئے رچست پر کوئی منڈیر

یا دلوار نہ تھی اس لئے دھڑام سے نیچ آگرے۔ گھرکے لوگ جمع ہوگئے سب
نے برا بھلا کہا کہ " جانے ہروقت کس دھیان میں رہ کسے کہ رٹپری بسبلی ٹوٹ
جاتی تو " یکن بھگت جی بالکل قیمے سلامت سے ۔ قبیم کو دکھی دل سے کوار
کی ضرحت میں حاضر ہوئے۔ ات کا واقع بیان کرے شکا یت کی کہسی نے دل
جوئی کے فیال سے اتما بھی نہ لوجھا کہ کہیں چوٹ تونہیں آئی۔ آب بھگت جی ک

باتوں سے بہت محظوظ ہوتے سے ۔ گھروالوں کی ڈانٹ بھیکارا ورجھت سے گرنے
کی رو داد بھگت کی زبان سے من کرآپ شکلاد ہے۔ آپ کی بہی دلا ویز مسکل ہے

کی رو داد بھگت کی زبان سے من کرآپ شکلاد ہے۔ آپ کی بہی دلا ویز مسکل ہے

بھگت جی کے زخی دل کامر بھ بن گئی۔

منگست جی کے متعلق کہا جا تا ہے کہ وہ مسلمان تھے مگر سلمان ہونے کا اعلان نہیں کیا مقاربی کے سے ان کا علان نہیں کیا مقاربی کے سے کنگنایا کرتے ہے۔ اعلان نہیں کیا سونا ہمال دلیس نبی جی سونا ہمال دلیس نبی جی سونا ہمال دلیس

به کست می کانیاده و فنت آب کی خدمت میں گزرا را یک متعصب مہنده اس بات کواچی نظر سے نہیں دیکھتا تھا۔ دہ اس ٹوہ میں تھا کہ ان کی کوئ کم زوری بامقہ لگے توبرادری میں اس کی تشہیر کرسے ۔ دوسری طرف قبلیسرکارسے عقیدت میں مقی گھرکا کوئی فرومیا فر بڑجا تا تو دعا اور لعوینر لینے سے لیے قبلیسرکا رکے پاکسی اسجا تا را سب کو ملکوان کا دیا رسجتا تھا۔ لیکن چھوت جھا ہے گائل تھا۔ اس کاعقد مقاکہ مسلمان گھلے نے کا کھا نا دیکھانے سے دھرم جبرشری ہوجا تا ہے۔ اسے نشک مقاکر ہمگت جی ہونکہ ہر دقت سرکاد کے گھرستے ہیں اس کے والی سے کھاتے ہیئے
ہیں ہوں گے۔ وہ ہمگت جی سے کہاوانا چا ہتا تھا کر سرکاد کے گھرسے کھانے ہیئے
میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بھگت جی اس کی چال سمجھتے سے کہ ہندو ہراددی میں مجھ
خفیف کرنے کے لئے ایسا کر تاہے ہم وقت کی پوچھ گوچھ سے ایک دن زہ ہو
کر کہا ہی بڑھ ہے ہم ہم کر کارسے تعوید کے کر جاتے ہو۔ جانتے ہویا تعوید حیرت سے
سیاہی سے لکھے جاتے ہیں اس میں ان می مشکوں کا پانی ڈالا جا تا ہے جہاں سے
مسلمان دن دات بانی پیلتے ہیں۔ اس سیامی سے لکھے ہوئے تعوید تریم خود بھی
بیلتے ہوا ورگھروالوں کو بھی بلاتے ہو گئے۔ یہ بات س کر بیٹ ت ال جواب ہو گیا بھر
ہوگئا ہے۔

تقسیم ہند کے وقت یہ ۱۹ رہیں روتا بھرتا مقاکیونکہ سرکاری جائی اس کو بہرت نشاق سے مہرکاری جائی اس کو بہرت نشاق سی سرکار کے بعد وہ کیقل نہیں آیا۔ نروانہ میں ہی انتقال ہوا کہتے ہیں کہ جب اس کی جتا کو آگ گگائی تواس کے سینے کو آگ نہیں لگی ۔

بر برس المرا محمد المحل المحل

آب كايندو وك كيسا تقرط المشنقعان سيلوك مقاربندوي أب كي خدمت مي برى عقيدت سے حاضر موتے تھے۔ان كا اعتقاد تھا يا على العبير مركارك درشن بردگئے تواس دل خوب روزی بلے گی ۔ اورجب خارے فیصل سے انہیں كاردباريس برا تفع حاصل مؤتا توردانه آسيد كے درشن كرناان كي معمول ميں شائل بروجا باربندوك كواب سياس قدرعقيدت مى كه آب كے كھركے سلمنے سي جعك كرگذرتے سنے راتب سے عندرت كى بنا پركينل كے مندودك نے تبايم كار کی تصویریں دکانوں میں رنگائی ہوتی ہیں رہے کے وور میں بہت کم ایسے صاحب فقرادر درولیش لمیں گے جن سے گزویہ مسلانوں سے علاوہ و در سے ناسب کے توگے بھی بہوں ۔ سندوہ سکھ عیسائی آئیسے انھیلاق سے اسے گرویدہ ستھے كهسب نظرياتي اختلافات مجول كرآب كي نصيت بي حامنر ميوتے تھے۔ خشاحه بر خام کی تعریف عوارف المعارف میں بڑی جا مع اور مانع دی گئی ہے۔ اس قسم کا خادم ( مزرگوں ) کی خصرت اس تواب کی خاطر کریا ہے جوخل نے نیک۔ بندول کے لئے مقروفرا یا ہے ۔ وہ انہیں آ رام بہنچانے کی خدم سے رانجا ک دیتاہے جو کا کرتا ہے نیک بیتی سے حض خلاک نوسٹنودی کے لیے کرتا ہے۔ مستان قبله سركار كاخادم خاص مقا عزيب باب كابليامقا يدا وراس كاباب

بجرت کے بعد میں کا زیادہ وقت آپ کی خدت میں گذرتا وہ کئی دنعہ خاندوال سے بایر کشر میں گذرتا وہ کئی دنعہ خاندوال سے بایر کشر مین خاندوال سے بایر کشر میں کا رہا ہے گئے ہے گئے ہے کہ میں ایر کشر مینے سے جاتے تواہل خاندا ورگھر کے کا کا ج کی دیمی مجال کرتا ۔

نیازا حمرسی تدیمی خادم خاص سے اس کے آباؤ اجداد میں استاد جیسے کے خان موسقی کے آباؤ اجداد میں استاد جیسے کے خان موسقی کی ایک خاص اسلوب سے کہا ہا جا تا جا تا جا تا جا تا ہے کہ پٹیالہ کی موجودہ گائیگی دراصل استاد جیسے کے خان کی گائیگی ہے۔ جا تا ہے کہ پٹیالہ کی موجودہ گائیگی دراصل استاد جیسے کے خان کی گائیگی ہے۔ نیازا جد اکثر تبلیم کارکی خدمت میں حا صررستیا کہیں بام تنشریف ہے۔ نیازا جد اکثر تبلیم کارکی خدمت میں حا صررستیا کہیں بام تنشریف ہے۔

ا۔ نیازاحدکے ابا واجلومی استاد جینگلے خان موسیقی کا اشاد مانا جا آہے۔
موسیقی میں اس کا خاص اسلوب مقا کہا جا آ ہے کہ بٹیالہ کی موجودہ محائمگی درائل
استاد جینگے خان کی گائمی ہے ۔ حینگے خان کا بھا نجا استاد حمین خان محام موسیقی
بانی حاشیا گلصفوریہ

جاتے توسغری آپ کی تا) صروریات کا نیال رکھتا دوران سفر اخراجات اور آمدورنت کے لئے روپی بیسہ نیازاحمد کو دے دیتے۔ وہ خود بی حسب ضروت خرج کرا ۔ وابس آنے پر بھایا رقم لوٹا دیتا را کیہ بار قبلی سرکار کہیں تشریف ہے ا

کا بے بدل استاداور مہا راجہ بٹیالہ کا درباری گویا تھا۔ عبادت اور ریا منت میں اپنے داموں کا مثنیٰ مقاریہ دونوں بڑے عابدا درسٹ بیلرستے۔ کہا جا تا ہے کہ دونوں سرماہ اپنی ننحوا مغرباً میں تقسیم کر دیتے ہے۔ نیازا حمد کا والدغلاً حیدرا در جیا ہو کہ موسقی کے اسرستے۔

جهمن خال كالكب دلجسب واقعه درج ذيل ب

ایک سنب آپ کے در وازے بر دستک ہوئی۔ اس نے بٹ کھولے تو مد اجبی آدمیوں کو کھڑا یا ارجو صورت اور وضع تطبع سے سلمان طبقہ کے متمول حفارت معلوم ہوتے ہے۔ وہ کہنے گے مہاری برات حضرت شاہ کمال می خانقاہ کے بالمقائل میدان میں امری ہوئی ہے۔ ہم لوگ آپ کے کمال کے قدر دان ہیں بڑی مہریا بی ہوگی آگر آپ کے کمال کے قدر دان ہیں بڑی مہریا بی ہوگی آگر آپ کے در بر بجاری مجلس کورونت بخش دیں "

رہے ہے آپ نے حسب محمول رقم نیازاحدکو دے دی اس نے آپ کی رقم الگ رکھنے کی بجائے ملطی سے اپنے روپوں میں کل دی رحب سفر خیم مواتو نیاز اپنی تعلقی پر بہت نا دم اور بیشیان ہوا کہ مذمعلوم فیلہ سرکاری رقم کتنی تھی اور اپنی کتنی .

ر بقیط سی سے ایک میں فیمی میڑے ہے مقان مصری کے کوزے اور دو بے سے روسی میں سے ایک میں فیمی میڑے ہے مقان مصری کے کوزے اور دو بے سے گورک بہنجانے میں تسمیم میں مٹھا ئیاں تھیں۔ دوا دی طشتوں کو اٹھائے اسے گھراک بہنجانے سے رحجہن خان نے طشت خال کر کے انہیں دائیں سینے چاہے تو وہ مسکوانے ساتھ اور بولے ۔ '' صبح کو یاتو ہم اگر نے جائیں گے یاتم اٹھا کر بہنجا تو دہاں اگلی مبیح کو حجبن خان انتظار کرنے کے بعد نحود طشت لے کر بہنجا تو دہاں سناٹیا نظر ہیا ۔ اور نہ ہی کبھی کو ٹی طشتوں کا مطالب کرنے والا والیس بیٹا بعد کو خود حجمن خان کا اور دوسرے سننے والے بوگوں کا اس واقعہ کے متعلق بہی کو خود حجمن خان کا اور دوسرے سننے والے بوگوں کا اس واقعہ کے متعلق بہی خیال مہا کہ یہ برات حبّات می تھی ۔ تحجمن خان کا بیان تھا کہ اس واقعہ سے خیال مہا کہ یہ برات حبّات می تھی ۔ تحجمن خان کا بیان تھا کہ اس کو اکثر یہ آوازیں قبل حب بہمی دہ اپنے گھر میں یا اکونس راگ گا یا کہ تا سے اس کو اکثر یہ آوازیں آئیل مقیل یہ بس کر حبلا دیا ''۔

اب نے نیازکو پرلیٹان دیکھا تو فرایا ستم پرلیٹان کیوں ہوتے ہو۔ میرا در تمہارا معالمہ الگ تہیں ایک ہی ہے '' جنانچہ آپ نے معظومی سی قم لی اور تمہارا معالمہ الگ تہیں ایک ہی سینے '' جنانچہ آپ نے خادموں کا کتنا خیال زیادہ رقم نیاز کوعطا کی ۔ اس سے طام رسیجہ آپ اپنے خادموں کا کتنا خیال دکھتے سکتے ۔

سید سیورالحن واسطی عرف لا جی آب کے مریدا ورخا دی خاص بیں۔
حبیب الرحان بھی آپ کا خادم ا در با ورجی تھا ۔ آپ کے وصال کے دندت
د بی آپ کے پاس تھا ۔ اس کا کہنا ہے کہ آپ کبھی کسی بات بر نارامن نہیں
موسے کوئی خلطی ہوجاتی تو بڑی نری سے مجھا دیتے ۔ اپنے خا ویوں کی غلطیوں
سے درگزر کرکے ہمیٹ ہند فقت سے بیش آتے ہے۔

سسفر ہے۔ بزرگان دین اور اولیا التدرشد دہ است اور اولیا کا کندرشد دہ است اولوگوں کی اصلاح کے لئے دور دواز علا توں کے سفر بھی کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئی تعلیم سے ستفید مہوں ۔ مہونیائے کوام دور دواز علاقوں میں گئے۔ انہوں نے حصول تعلیم اور تزکر نفس کے لئے بھی سفری صعوبتیں مرداست کیں ۔ قبلا مرکارسفر سے گھولتے سفے آئے زیادہ سفرتو نہیں کیا ۔ لیکن مریدوں کے بے حداصر اور بزیگ کی زیارت کے لئے سفر کرتے سفے ۔ قبام پاکستان سے مبل دم کی ، اسکرہ ، اجمیر سہال کی زیارت کے لئے سفر کرتے سفے ۔ قبام پاکستان سے مبل دم کی ، اسکرہ ، اجمیر سہال بور ، رہ کہ ، سرمزد الدمھیا نہ ، انبالہ ، امرتسر اور مرص غیر کے دومرے عل قوں نیں پور ، رہ کہ ، سرمزد الدمھیا نہ ، انبالہ ، امرتسر اور مرص غیر کے دومرے عل قوں نیں

ا۔ یہ برفضل خوا حیات ہیں۔ کھرٹر صلع انبالہ کے واسطی ساوات سے تعلق رکھتے ہیں رعرس کے ایا میں بڑی مستعدی سے اپنے فرائفن نبھاتے ہیں رعرس کے ایا میں بڑی مستعدی سے اپنے فرائفن نبھاتے ہیں ربڑی مشکل سے دواؤھائی گفیٹے آدام کرتے ہیں ر ورنہ سمید وقعت خدمت برکم لیبٹ نظر کہتے ہیں ۔

مبی گئے۔ نیام پاکستان کے بعد سرگود معام گوح انوالہ، لاہور ، سیالکوٹ ملمال ، ڈسکہ اوکا وہ ، ساہیوال ، بہا دلیور سلانوالی ، بہا ول نگر تشریف ہے گئے تقسیم سندسے مبل مبی ہے۔ لاہور ہے ہیں حضرت وا تا گنج رخش کی دجہ سے اس شہرسے مبی والبنگی تھی ۔ آ ہے بیا کرتے ہے "لاہور شہروں کا مسروار ہے ۔ آ ہے بہ بھی مریدوں کا مسروار ہے ۔ آ ہے بہ بھی مریدوں کے اصرار پر تشریف ہے جاتے تو قیام کسی ایک مرید کے بال ہوتا اور وہ معالی مرکزی حیثیت رکھتا ۔

س كالك الكام الكام مند خواح بطيف متان مي رسيت سقط مفلوك الحال معے مگراپ سے بیاہ عنیدت رکھتے ہتے۔ آب حب بھی ملتان تشرکف کے جاتے تو اکٹران کے ہاں قیام فراتے اور میرکسی بہانے اس کی الی امداد کریتے۔ حمیم احتصین ماده بادی مانک بهندوستانی یونا نی دوا خانه کی دعوت بیرانباله تستریف لے گئے ۔ توصوت سائیس نو کل نتااہ کے مزار میریمی حاضری دی حضرت با با مزید گنج شنے کریم مے موس بر باکسین حاصر سویئے ۔ اور تا) رات آستا نہ با باصر بدیر تیا کیا۔ دیوان منہاج الاسلام بالنسوی کی مرت سنے داعش مقی کہ آپ کیمی باکتین تستربعين لين توان سے إلى قيام ضرائين \_ حينا يخدا سي إن دس باره دن مقہرے ہیں دوان آپ کومٹ رت سے بخار آنے لگا۔ علاج سے کوئی خاطر خواه نائمه نه سوار ایک دن سیاس نام احمد جهی اور داکشوصو فی صبیب الرحمٰن برق لعظیانوی بجربابا صاحب سے عمرس برلامورسسے پاکستان آئے ہوئے ستھے۔ سے سے ملے کے لئے آئے توٹو*اکو صاحب نے مہی صاحب کو بتایا کہ* سیاں بخار وخار کچے نہیں یہ توحضرت بابا ساحت کا نیمن ہے ۔ حلد کھیک ہو جائیں، سے رحقیقت سے رہیں منے پہلی نہیں تھا بکہ دل شعاعشت سے روشن ا ورجب مم تبیعشنی می حرارت سے تب رہا تھا۔

حضرت مجدد العت ثاني كم مزارى زيارت مع المطايك مرتبهر مبند شريف تستريف لائے جب آپ بيلي بار گئے تو آپ كے بڑے صاحبزادے بير مسعود مخالين كيلاني جوامي كم سن من سخة بهم المستقد خام نيا زاحد نه جا باكه سجاده نشين كوات کی آمد کی اطلاع دیے مگر آپ نے منع کردیا اور مراتبہ میں مصروف ہو گئے خاکم صاحزادے کو باہر لے آیا ۔ وہ کھیلے لگے اور وصنو کے حض مے کمنارے یا بی میں یا ڈی والكر جهين الالف لك رنيا زانهي روكما را مكرصا حزاده صاحب كمس عقاس سلة كجروهيان مذديا اور بهستور بائرس سے جھنٹے اطابتے رہے ۔اسی دورانے حدام السيخة يوبيفان في ادر بي ان سن كمعلة ديكه كركزه كي سيني آئے بحرط مراطفاديا بناز فادم سالح يهي بكرار حارى تفي كسجادة شين فليفسيد محدصادق صاحب ایا نکب و نہیں آگئے راور اچانک ہی نیازیسے دریا فت کیا ككتيل ميكون بزرگ تشريف لائے ہي خادى نے انہيں تعبله سركارى تىشىرلى وي سيصطلع كياانهون ني يح كو كودي انظاليا بهيت پيار كياا ورخد سي كياتميس كيامعلى يه صاحزاده كون سے يحيرانہيں شا كسكندر قادرى محمى عظمت سے سركاه كبا ذكه آب حضريت محبد الف تاني محيم مرشديي ادرصا حزاره حضرت شاه سكندرة فادرى محكيقلى كى اولا دسے) خلیفها حیانے تنایا کہ میں سویا ہوا مقاکہ تواب میں حضرت مجتد العنائی سنے فرایا سمیرادق سارے رونسہ پرآؤ۔ سارے مہان آئے ہیں ان کی تواضع کرتے ۔

خلفه ما حب نے بنایا کہ میں سویا ہوا تھا کہ تواب میں حضرت مجد العن نائی ۔
نے فرایا سمیر میادی سام رونسہ پر آؤ۔ سام رہے مہان آئے ہیں ان کی تواصع کر ہے۔
خلیفہ معاجب کے اس کوئی نرمینہ اولا د نہ تھی ۔ انہوں نے تبلہ سرکار سے برائے کے لئے دولات
کی ۔ آپ نے رومنہ مبارک پر جاکر دعائی اور فنرایا اس کا نام کیلی رکھنا۔

ایب ایک بار رونهک می تشریف لے گئے ۔ نذکرہ کریمیہ بیں برونیسرچر ہو کرے شاہ نے لکھا ہے کہ رہبک میں بیرخبرمشہور برگئی کہ کیمٹل سعے ایک نزرگ

میاں سیرعلی احدیثاه گیلانی تشریعی لارسیے ہیں میں نے دبیر فیسیرصاحب نے اینے پیرومرٹند بابا صاحب کی نعیمت میں مکھاکہ ''س ناکے بزرگ رہیک ہی میں آنے والے میں سمجے کیا حکم ہے ۔ سر جند کہ انہیں آپ نے دیکھا تک نہیں تھا ىكىن جواب مىں لكھا مواكر وہ ريت كينتريون لئيں توتم انہيں اپنے گھسر بلا والک بگر کا وراس پر دور وسیے رکھ کمر نزران بیش کرگے۔ یہ حواب سلے پر مجھے مڑی نوشی بروی که فی الواقع وه طیسے بزرگ ہیں ۔ اس قسم کا حکم مجھے آپ ر پیرومرشد) تے پہلے کہی نہ دیا تھا۔ مجے حیاتی مجی سرقی کہانہوں نے آپ کو دیکھا کھی نہیں اس کے با دجود ان کے احال سے واقعت ہیں راس کا دکر میں نے احباب سے کردیا اورسم سب شوق سے قبلہ کارکا انتظار کرینے لگے۔ اتفاق سے آپ رہک کیٹنو نه لا سکے ادرموسم گریائی تعطیلات میں بندہ رمداس جا پہنچا ۔میری عثم موجودگی ہیں ربتك والول مح اصرارير بالاخرسركار المنع ميرسه جندا حباب آب كى خدمت بي پہنیجا درمیاز کرکیا کہ کس طرح میں نے اپنے پروم رنتسے حکم طلب کیا اوراہوں نے کیا جواب مرحمت فرمایا یمچرو دستوسنے خوامش ظاہر کی کہ اگر دیہ پرونسیس طاحب چھٹیوں میں گھرط<u>امیحے ہیں لیک</u>ن ہم متنی ہیں کہ آب اسی طرح ان کے گھٹر لوٹ ہے جلیں ۔ ناکدان سے مرشد سے حکم کی تعمیل ہوجائے تعلیم کار نے ازالکرم یہ دز*جواست مننظور کی* ۔ دوستوں نے *میری طرف سے پیگڑی اور دوروسے نڈران* بيبش كيا والبيى برسمج يه الحلاع لمى توسم بهيت خوش مواكه عائبا نه طور سرآب نے جسلوک کیاسے وہ ان کے مزرگ ہونے کی فوی دلیل ہے ۔

۱۹۹۱ میں قبلہ سرکار محدسرور خان سرحوم کی کوئٹی واقع ما ڈلٹ اون ہیں معہرے ہوسے سنے وہیں سے زیارتوں کے لیے اورچ شرلف تشریف لیے کیئے معہرے موسی میں سے زیارتوں کے لیے اورچ شرلف تشریف کے ایمی معہدم مواکد گورنرا میں محد خان کی آ مدے ۔ حوزیارت کی خاطر

آر باسید شهرکی صفائی مور بی تھی اور سرکوب برمحا فظ پولیس تعینات تھے عبداللہ قا دری نے کہا سرحفنور گوزر جا امنری کے بعد نا در و نایاب مخطوطات اور تبرکات بھی دیکھے گا۔ اس لئے خالقاہ حفرت مخدوم غوث بندگی برعام لوگول کی حامنری بندے۔

آب کوئی بواب دیئے بغیراً گے آگے چلتے رہے۔ جب آب رومنہ صفرت مخدم بندگی می معدد دوان بر بہنج توسیادہ نشین مخدم الملک مخدم شمس الدین کی مدر دوان بر بہنج توسیادہ نشین مخدم الملک مخدم شمس الدین کیلانی دربار عالیہ سے قریب تسبیح ہاتھ میں لئے معزز مہان سے استقبال کے لئے کھڑے سے ۔ جب آپ کو صدر دروان سے اندر داخل ہوتے دیکھا تو ننگے باؤل سجا گئے ہوئے آئے ۔ اور معا فحر کیا ۔ آپ کے ہم او سب سے پہلے صفرت مخدم مندگی سے مزار پر فاتح ذوائی کی ۔ اس کے بعد صفرت مخدم میں سرجانیاں جہاں گفت ورگر مزالت برحاصر ہوئے ۔ مجرطا دُن ہال تشریف کے بعد صفرت مخطط ورکھے تھے ۔ آپ کے ساتھ ملے مفلی کشت کے علاوہ کھا ہے گئے وائی ما میں گورن کے لئے مخطط میں تھے جائے کا انہا کہا ہے کہا وں کھی کے سکے طری کے مناوں کھی کے سکے طری کے مناوں کے مناوں کھی کے سکے طری کے مناوں کھی کے سکے طری کے مناوں کوئی کے سکے طری کے مناوں کوئی کے سکے طری کے مناوں کوئی کے سکے طری کے ما تو کا می کا تا ہا کہا گئی گئی ۔ ساتھ جائے تھا کہا تا ہا کہا گئی گئی ۔ ساتھ جائے تھا کہا تھا گئی گئی ۔ ساتھ جائے تھا دو تا ہم سے چائے کا انہا کہا گئی گئی ۔ ساتھ جائے تا تھا گئی کے ساتھ و حقی ہے سے چائے کا انہا کہا گئی گئی ۔ ساتھ جائے تھا وہ کا تا ہیں گئی گئی گئی گئی کے ساتھ جائے تھا تا ہیں گئی گئی گئی گئی کے ساتھ جائے تھا تا ہما گئی گئی گئی گئی کے ساتھ جائے تھا تا ہما گئی گئی گئی کے ساتھ جائے تھا تا ہما گئی گئی ۔ ساتھ جائے تھا تا ہما گئی گئی ۔ ساتھ جائے تھا تا ہما گئی گئی گئی ہے ۔

اب کونمود ونمائش قطعاً پسند ندمتی رتبک جانے کا پروگرام بناتو وہالاکے لوگوں نے استقبال کے لئے بڑے زور شور سے نتیاری کی اور جسس دن دن اب کی مدمتو قع سمی رجلوس کی صورت میں باسمتی کوسجا کرآپ کی سواری کے لئے لائے سفے ۔ ان کی خواسش محتی کہ آپ کوشہر میں جلوس کی شکل میں لے کرجائیں اوصرا کی آپ کی خورمت میں آپ کو ہم او لانے کے لئے بھیجا تاکہ مقروہ وقت براس کو لئے کہ لئے جائے ۔ آپ نے یہ کہ کر اس آدمی کو رخصت کر دیا کہ آج نہیں براس کو لئے دن آپ دی بہتے ۔ بروگرام کی تبدیلی کے سوال برآپ نے فرایا کہ سم برنانچہ امکا دن آپ دیشک بہنچے۔ بروگرام کی تبدیلی کے سوال برآپ نے فرایا کہ سم برنانچہ امکا دن آپ دیشک بہنچے۔ بروگرام کی تبدیلی کے سوال برآپ نے فرایا کہ سم برنانچہ امکا دن آپ دیشک بہنچے۔ بروگرام کی تبدیلی کے سوال برآپ نے فرایا کہ سم برنانچہ امکا دن آپ دیشک بہنچے۔ بروگرام کی تبدیلی کے سوال برآپ نے فرایا کہ سم برنانچہ امکا دن آپ دیشک بہنچے۔ بروگرام کی تبدیلی کے سوال برآپ نے فرایا کہ سم برنانچہ امکا دن آپ دیشک بہنچے۔ بروگرام کی تبدیلی کے سوال برآپ نے فرایا کہ سم برنانچہ امکا دن آپ دیشک بہنچے۔ بروگرام کی تبدیلی کے سوال برآپ نے فرایا کہ سم برنانچہ امکا دن آپ دیشک بہنچے۔ بروگرام کی تبدیلی کے سوال برآپ نے فرایا کہ سم برنانچہ امکا وزن آپ دیشک بہنچے۔ بروگرام کی تبدیلی کے سوال برآپ نے فرایا کہ سوال برآپ کی فرن آپ دیشک بہنچے۔ بروگرام کی تبدیلی کے سوال برآپ نے فرایا کہ سوال برآپ کے فرن آپ دیشک برنانچہ اسکا کے ساتھ کی کا دروز کو میں کروز کی کورن آپ کے دروز کی کورنے کی کورنے کے دروز کو کھوں کورنے کی کورنے ک

تمودونمائش كوليندنهي كريت.

ایک مرتبہ بانی بت میں صفرت بوملی شاہ قلندر محمد مرادبہ میں سے صفر قلندر ماری مرادبہ میں سے صفر قلندر ماری مرادبہ میں سے صفر قلندر ما ایک میں اور اس لسبت کا ایک نامی رنگ ہے ۔ قب اسرکار فرای قلب بریہ لسبت کا ایک نامی رنگ ہے ۔ حس کے قلب بریہ لسبت وارد ہوتی ہے اس کو نوافل سے زیادہ ذکر سے واسطہ رستا ہے بعنی وہ اپنے باطن کو ایک لمے ہے واسطہ رستا ہے بعنی وہ اپنے باطن کو ایک لمے ہے کے بیان کا کی سے نافل ہیں یا گائے۔

قبلیسرکارنے متعدد بار لاہور کا سفر بھی کیا وہاں آپ کا قیا کی سید رفتیدا ہمد مروم کے ہاں ہوتا ۔ آپ جب بھی لاہور تشریف ہے جاتے حضرت وآٹا گئے کجش می حضرت میاں میروج ، حضرت طاہر بندگی رح ، حضرت شاہ ابوا لمعالی می اور حضرت علی میں میں کے مزادت ہر زیادت کے ماہ میں جوتے ۔ ایک بار آپ وا آمان کے مزاد میر شند مجرمت کف رسے ۔ دودان مراقبہ ایک معا حب حضرت وا آما حاب میں انتارہ یا کر آپ سے نیمن روحانی کے طالب ہوئے ۔

تعلیمرکاری مجلسی نسست صاف تعری اورنها بیت ساده تھی۔ دری بچی ہوتی جس پر بلاا تدیاز ادنی واعلی سب بیٹھتے ہے کا دروازہ ادنی واعلی امیر غریب سب کے لئے ہروقت کھلا رہا۔ بلا تفریق بلا ججھک ہوگ عقیدت سے غریب سب کے لئے ہروقت کھلا رہا۔ بلا تفریق بلا ججھک ہوئے سے مطالبان جی اب کی مجلس میں مشرکی ہوتے ۔ آپ سب کے ہم نشین ہوتے سے مطالبان جی اور طالبان وعاا بنی دنیا دی اغراض کے لئے آگر بیٹھتے ۔ آپ کی توجہ بیک وقت سب کی طرف ہوتی سب سے مساویا نہ سلوک اور خندہ بیشانی سے بیش آتے سے سراکی ہی مجھتا کہ وہ مجھ ہر ہی مہر باب ہیں ۔ اس محفل میں کھالیسی کشش کھی جواکی بار آ بیٹھا ہے را طفت کا ای نام الیا ۔ روزان کی حاضری معمول بن جاتی تام شر میں اور دلا دین کا مرکز آپ کی شخصیت تھی ۔ بعض اوقات جہرے پر تجلیات کشش اور دلا دین کا مرکز آپ کی شخصیت تھی ۔ بعض اوقات جہرے پر تجلیات

کا اس قدر نزول ہوتاکہ رعب و دہدیہ سے چہرے کی طرف دیکھنامکن نہ دیا الفاظ میں اس کیفیت کو بیان نہیں کیا جسا سکتا۔

مخفل آل نی کے اوقات بہت طویل لیکن نگے بندسے متھے نماز فجرا دوطائف کے بعد ناشتہ سے فارغ ہو کر دن کے بادہ ایک بیجے تک ایک سمال بندھا رہما مخا آنے جائے وللے حاجت مندوں کا تا نما بندھا رہما ہے ا

أبيكى محفل مين ادني اعلى، واقعف نا واقعف سيسمودب بيطيع رجيب مك آب خودگفتگو نه كرتے كسى كولاب كىشا ئى كى جزائت نەنىردىي پەسىپ جاھنرىن مېر به لىب محفل پرسكوت طارى بروتا سيصيرو فى مويود نەبور آبپ نودسيرسى كوامط جانے کے لئے تەفرماتے خواہ کتنا ہی وقت ہوجاتا دل تنکنی مذکریتے۔ تمازاور صروربات کے ملاوہ خود مجھی نہ اسکھتے ۔ البت کو لیلنے کے لئے بہت دہر ہوجاتی ہوگ محوا پینے مسائل کے مقابلہ میں آپ کی بے آرامی کا کم ہی خیال آیا۔ بزرگوں کھے خدمت میں حامنری میں بیٹھنے کے کھی اواب ہیں جن کی یا بزی منہوری سب النُّدك برگذيه بندول كوكبى تقاصلى مينترى كے تحبت آدام كی ضرورت مرحتى ب معتقدين كا فرن ب شيخ كي الم كاخيال ركيس زيادة ويربيط كر انهي تسكليف نددمي يمين قبلهسركار كم مخفل نمي غرض منداس باشكا خيال نهيس دكھتے سخے۔ عبادت وريا منت كے علاوہ سرو وست محلسی نشست میں مبیعے رسنے کی وجہسے آید کے گھنٹوں میں در درستے رنگا۔ ڈاکٹریمی تجویز کرنے کہ زیادہ سے زیادہ سیراب کی اس بیماری کاعلاج ہے۔مسلسل بیٹھے کی وجہ سے تكليف برقى ب ريندون السام والسيرك الاست يكلي كوفى عاجت منديرينان حال آجا آيداس كى خاطررك جلة اورسير كاسلامي منقطع ہوا تا یکین آب صرورت مندی دانتھی نہ فرماتے ۔ عام لوگ بزرگ کے مرتب ومقاً) اور آ داب سے نا واقف سوتے ہیں اور کہی سوچتے ہیں کہ جتنا نیادہ بیٹیس کے اتنا ہی روحانی فیض ملے کا حالانکہ یہ نعت بقد نظر و بیتے ۔ موقع نہ لما سے کچھ لوگ بنی مشکلات تنہائی ہیں بیان کرنے کے منظر و بتے ۔ موقع نہ لما تو انگے دن جرآجاتے ۔ کچھ دون مجرکے تھے ما ندے کا کاج سے فارغ ہوکر سہنے ، کچھ دوسروں کی دکھا دکھی نہ بلتے کہ دہ بیٹے ہیں ہم کیوں انھیں ۔ اووار دیہ سجھتے کہ طریقہ ہی ہے جانچہ نماز فحرکے بعد دات کے بارہ بجے تک لوگوں کی مدور فت کا سلسلہ جاری رہتا ۔ دو پہر کے کھا نے اور نماز ظہر کے بعد قبلے کہ وہ بیٹے ہیں مور فت کا سلسلہ جاری رہتا ۔ دو پہر کے کھا نے اور نماز ظہر کے بعد قبلیلہ کی آمدور فت کا سلسلہ جاری رہتا ۔ دو پہر کے کھا نے اور نماز ظہر کے بعد قبلیلہ کے لئے بہت کم وقت ہوتا ۔

اب بہت کم آمیز سے ۔ الخبن میں بھی خلوت کا بھی رنگ ہوتا آپ دکر
خصی میں مشعول سہتے کبھی بورگوں کے حالات سنا کرا اصلاح فرماتے کسی یہ
کوئی نالپیندیدہ عادت دیکھتو براہ راست کچھ نہ فراتے بلکہ حسب ہوقع کوئی سبق
موز کا بت بیان فراتے جس سے اس کا کی برائی ظاہر بہوجاتی جس شخص کی
اصلاح مقصود بہوتی وہ خود نجو سجے جا با اور حاصرین کو جر سی بہ تقی ککس فرد
کے لئے سنایا گیا ہے جس کے دل میں جو خیال آتا آپ وہی بات شروع کردیتے
حاصرین محفل کی بہی خواہش ہوتی کہ وہ آپ سے رشد و برابیت کی باتیں سنیں ۔
ماسی کا دل نشیں انداز گفتگو دل میں گھر کر جا آبا اور نصحت آموز باتیں دل
میں از حالیہ

معفل مین وش طبعی اور دوسش مزاحی کا ما تول بھی ہوتا بیشتر لوگ بطائف سناتے اور صونیا کے کوام کی عادات ومزاج کا جا مزہ لیں تو یہ بات ساھنے آئی سناتے اور صونیا کے کوام کی عادات ومزاج کا جا مزہ لیں تو یہ بات ساھے بڑی ہے کہ ان کی طبیعتوں میں اعتدال اور توازن ہوتا ہے۔ اس لئے عوام کے ساتھ بڑی خوش اخلاقی مے ساتھ بیش آتے ہیں خلاق خلاان کی خوش اخلاقی کے سبب ہی ان

کی گردیده بهرتی ہے۔

آب دابرختک ندستے بکہ پہلان طبع تطیف مزاح کی طرف تھا آب منزل سے مخطوط میں مزاح کی طرف تھا آب منزل سے مخطوط میورت الی ہے تا کے مطابات آب کی گفتگو میں مزاح کاعنصر شاہل ہے تا کہ میں مزاح کاعنصر شاہل ہے تا کہ میں میریدوں سے بڑی دلجیب باتیں کیا کرتے۔

مجاكت جى تقسيم كے بعد معاربت ہى رصائے سنے لکن ان كے لطا ثف الجنھے قبلہ سرکار در می محبت سے ان می باتیں اہل مجلس کو سنا یا کرستے ۔ بھکست می ایک انگ دنیا تھی دنیا کے کاموں سے کوئی دلجیبی نتھی راس خدب مستی کی وجہ سے کوئی کام ڈھنگ۔سے مذکریاتے ۔ گھروالے اسے سخت بکااور بے کارسیجھے کسی شمکی ذمه داری اور کا اس سے سیرونہ کرنے ۔ بھگت جی کی بھا بخی کی شادی تھی گھر . والول نے شکل کا کسپردِ کونسنے کی بجائے یہ نیمہ داری سونی کہ شا دی کے لئے منگلے جلتے والے للروابنی بھرائی میں رکھوالیں ۔ لاور کھفے سے لئے ایک کمرو مخصوص تھا جس میں چٹا ٹیال بھی ہوئی تفیس ملازم ٹوکرے لے آئے تو کمرے میں ٹوکرے رکھولنے کی بجائے ایک ایک کڑو قطار میں رکھنائٹردع کیا ۔ وقیمن توکروں کے لڑو قطار میں لگا دسیئے تو مزید لڑو قطاروں میں رکھے کے لیے گنجاکش نہ نەرىي راس كے نوكرول سے كہتے لگے كسب اب كمرة بيس مزيد گنجاتش تہيں دسى ۔ ودسرا كمروخالى كأؤكر كمفروالول نيرجب سناكه دونوكرول كى سطحا ي كسير كمروكفير كب ا ورمزيد كے لئے جگہ نہيں 'حیران ہوكر مجاگے معالے آئے ۔لاؤگ كی تطاریں ا د كيه كمرسريديث ليا بهت لعن طعن سيوني اورمهاني ركفولين كاانتظام كسي اوركو سونیا ربھکت بہت دل مرداشہ مہوئے ظلم وزیا دتی مے خلاف وا درسی کے لیے تبله *سرکاری خدیست بیب حامنر سوشکاورتا) رو*دا د سنانی منطلح *اصورت بنا کربیط* كم كيم رندا كيا راور بولي سركاراس دنياس انعاف نهي به ركاكم با وجودولل

مرتے ہیں۔ میگت جی کے کارنا ہے مرقب کھیں کاربہت مخطوظ بہوئے ا دران کی بہت دلجوئی کی دلیکن ساسعین ہسنتے سینستے لوٹ ہوگئے۔

ایک مزرد عورت نے اینالو کا بھگت جی کے میروکیا کہ میکی می تعلم دیں۔ بعكبت بمسلأنى آدمى متع كلوحة بسرت رسيته دايك دفعاس موسك كوسمراو بے کر رہا ست سنگرور گئے رایک کمٹ لے کرکسی کے گھر کھچرے مہوئے متھے کمرے کی دلوارس سٹرک کی طرف تھی کمرے میں کی جانے والے باتیں سٹرک برصاف منائى ديتين داست كاوقت بهكست بمدني فيولها جلاكرد ودهدا بالين كسلط دلكى اس بررکه دی راسی دوران نویم کی کسی بات بریم گست جی کوعفته آگیا دانت سیستے ہوئے غفیناک ہج میں لوکے کوڈلنے دھمکانے کے لئے ہوئے" ہماسسے يبلے جا دال كر يكے ہيں۔ تھے بھى جان سے بارداليں سے عين اسى د دران كشتى پولسیں کے اہل کا دسٹرک پرگشت کر رہے ستے کمرہ سے بوسلنے کی آ وازسن کر النكے كان كھرسے موسے كہ چارة دميوں سے قائل كاسارغ بل كيا فورا دروازه كالمتكفيايا معكت ي نے دروازہ كھولاتوسياميوں نے انہيں مقلنے چلئے كے ليے كہا بغيرنطاقصور بعكست مى تقانبطك كے لئے كسى صورت رضا مندنہ سكے ـ اسى يجنع تکوریس وووه ایم کر ڈیگی سے گرنے دگا ۔ مگرسیا مہوں نے انہیں دیگی کو چے لیے سے آیا دیے کی مہلت نہ دی ایک سیا ہی نے بھکت جی کو پکڑ لیا ۔ انہوں نے بہتیرے باتھ یا ور مارے مگر دبلے پتلے منخبی سے تو متھے سیا ہیول نے ایک نہ چلنے دی اور صختے جلاتے بھکت جی کو متھا نیر کرر کے رو سرو اس نصبر مے سامت بیش کیا کی نیر جاراؤیوں کا قائل ہے ۔ مقانیدارنے ماحوالوجھا بمكنت ي اكوكربوك درسم اين لا يمكوسمها ريب سغے ربال لوكا بيے مطرح چاہیں مجمامیں ۔ مقانے دار انہیں بغور دیکھا منتھی سے بھکت میں قالل

والی کوئی بات کہاں تھی سیاسہوں کوکہا کہ بیٹے نے سے پہلے آ ڈی کوٹو دیکھا کرو يه كمزورسا مهكست تمهي چارا وميول كا قاتل نظراً باب رجيورواسي" مگر کھات جی سیام ہوں سے سرم کے کہ میں نے چو کہے ہر دودھ ایالئے کے لئے رکھا ہوا تھا۔ان سیاسپوں سے مکارا ورچھ کھیے۔میں دودھ آل کر منائع ہوگیا میراوہ لقعان کون مجرسے گا مقانیدار کی میسی مکل گئے اس نے اپنی جبیب سے اس مظرانے بھگت جی کو رسیتے کہ لوبایا اور دودھ منگوالور · بوگ پولیس سے جان بھٹارتے ہیں ۔ پولسیں والواں نے مھکت جی سے جان بھٹائی ایک بارسجگت جی کوا بنی مهمشیوسے ہاں گئے کافی عرصہ ہوگیا۔ اسی دوران بہن قسم قسم کے معامر اور مشکلات سے دوجار رہی ۔ میکٹ کابہوئی ضلعی گا بگریس کاصدر مقار انگریزی حکومت سے خلاف کا بگریبی مہم سے سلسلمیں جیل بھیج دیاگیا ۔ *بھانجی کی شادی بھگٹ جی کی عدم موجودگی ہیں ہی ہوگئی*۔ بہن نے وہ گلہ مجی کیا۔ مختلف جگہوں سے تمہارے متعلق بیتہ کیا کھے بیتہ نہ کا رہن نے بھائی کو کھانا کھلایا مٹھائی لاکرسا ہے کھی ۔ بھگت جی نے جیسے ہی مٹھائی کی ڈلی منہ میں رکھی بہن نے متنفکان لہجہ میں بتلایا سرکھہارا بہنوئی بھی آج کل جیل نبعگت رہا ہیے ۔ جانے کس حال ہیں ہوگا۔ یہ کہرکر بلندا وازسسے رونے نگی رمجگت جی نے پانتے کھینے لیا اور بہن سے کہا کہ ایک وقت بیں ایک ہی کا) ہوگا ۔ پہلے لڈو کھالیں بھررولیں ۔ یا پہلے رولیں میصرلٹرو کھائیں۔ دونوں کا ایک ساتھ نہیں ہو سکتے '' اپنی رودا دسناکر بهگنتجی دا دطلب نظروں سے آپ کی طرف و کیھتے تو آپ بہت مخطوط بهدتے رنصرف و دسنتے بکہ اہل مجلس کو بھگت جی کی اس قسم کی باتیں برسن محبت اورانسيت كرسا مقرسنا تيا ورسن والول كومجكت مي كحق

قسرت بررشك اتاكة قبله كركار مجلكت جماكا ذكركتنى محبت سيكريسيه س سے متوالوں میں سیدرسٹ میا احمد کا ناکس فہرست ہے قبلیم کار انہیں داروغہ صاحب کہا کرنے ہے موصوف انبالہ کے رسینے والے نے ملازمت کے سلسلہ میں کرنال آئے کرنال میں آپ کے بے شمار معتقد سکھے جس شخص سے دارو عنہ صاحب نے جارج لیا ان سے قبلہ سرکار کا تذکرہ سنا تواتش شوق محطری اور دارد عنه صاحب آپ کی ۔ قدم بوسی کے کیفل جاکرحاصنر بہوئے راور دہیں ہے بہوکر رہ گئے ۔ قبلہ سرکار بھی ان کے گھے تیں ریخه فرایتے۔ توعقیدیت مندوں کی آیدورفت کا تانیا بندھ جا یا ۔ دار وغیرها ب ہ ہے۔ سے مہانوں کی نعاطر ملادت کا بڑا انہام کرتے ۔ یہ سلسلہ کئی کئی دن جاری رستها يسيدها حب كاكهنا ہے۔ "كمه ابك دفعه ميرى السى حالت ہوئى كه دل دنيا مسير وادر بيزار برگيا ۔ ذكر اور تصور شيخ كے علاوہ كوئی خيال باتی نه رہائپ کی ن*ے دیت میں حاصنر ہوکرعون کی ک*ہ دنیا چھوٹانےکوجی چاہتا ہے ۔ آپ نے فرمایا " پیمنزل میارک ہے۔ ایک وقت الیسا بھی آتا ہے کہ انسان اپنے وبود سے مجاگتا ہے رمگر کمال یہ ہے کہ انسان دنیا ہیں رہ کرخ راکونہ معولے ۔

ا ۔ سیدمها حب کے والد سیفیف محرناظرانبالہ کے معزوسالات کھلونہ کے بیم وچرائ سے سے بیفی محرصا حب اور ان کے والد معنوت سائیں توکل نتاہ کے اراد تمندوں میں بیزندہ سے سے مطرعے عالم فائل اور رعب و دبرب کے انسان سے انبالہ کی کمشنری میں میزندہ کے عہدے برفائر نے نتم رکے سب لوگ باتخفیص ان کا احترام کرتے سے فارسی بڑی مدانی سے بولتے سے کنے رالا جاب سے ان کی مجلس میں علمی وا دبی لوگ مشرکے بہوتے سے ۔ بہ ۱۹ رمیں انتقال کیا یسرسند شریف میں دفن ہوئے۔ باتی عاشید کی طوی خورے

ایک دن قبلسرکاربرخاص کیفیت طاری تقی اس وقت بیدها حدیث میر انہوں نعمون بیس حاصر بنظے تعلوت بیں ان سے فرایا سرکیا مانگئے ہو " انہوں نعمون کی ۔ "مجھے دنیا دی جاہ ومنعب کچھ نہیں چاہیئے تصرف عشق الہی کا طلب کا رسوں " آب نے انہیں بیسنے سے لگا کر فرایا سرجا و تمہیں دولت نجشی بیر منویا استہیں سینے سے لگا کر فرایا سرجا و تمہیں دولت نجشی بیر فرایا سنہیں سینے کے بختا "

آنا بکه خاک استطریمیا کنند سیا بود کرگوشته بیشتم سمیا کنند

(وہ نوگ جواپنی نظر سے حاک کو کیمیا بنا دسیتے ہیں ہوس کتا ہے ہم کومجی نظرخاص سے دیکھ لیں )

واروغه مها حب کو آپ سے اس فر محبت اور الادت می کم اپنا جان و مال
اپنی عزیر نیسسے عزیز بحیز رہی قربان کر سے بہر تیا رسبتے۔ ان برجنب وسی
کا عالم طاری ہوجا آیتن من کا بچھ ہوش نہ رہتا ۔ حالت حدب ہیں جو کوئی انہیں
بھولیتا وہ بھی جا ذب ہوجا آ ۔ غلا کہ حیدر گوجرالوالہ سے گیا رہوں شریف کے
موقع بر طریع فازنجان آیا تو آپ سے بیعت کے لئے عرص کی ۔ آپ نے لو بھر
کے لئے دکیما اس نے واروغہ معا حب کوجبکہ وہ حالت جذب ہیں ہے چو
لیا تواس پر اس قدر اثر ہوا کہ وہ خو دہر قالوند رکھ سکا اور مائی ہے آب کی
طرح ترطیب نگا۔ قبل سرکار نے بانی منگوایا مقوظ سابی کر باقی غلام حیدر کو
جیسے کے لئے دیا ۔ بانی چیتے ہی اس کی طبعت اعتمال پر آگئی ۔

وبقیه صفره) مسرسیند کے خلیف خاندان سے مجی قرابت واری تھی۔ رسے فصیح البیان اور نہایت نفیس مزاج ہے۔

واردغہ صاحب نے بیعت کے بعد صحیح معنوں میں تودکو مرشدگرای کے سیرد کر دیا متعا وہ آ ہے سے مرحکم کی تعمیل بے چوں چرا فرض اولین حال کررے نے سیر ہے کہ مزار کی تعمیل بے خوں جوا متعبان کو الم ہمد مں انتقال سنتے آپ کے مزار کی تعمیر میں نمایاں حقالیا تھا۔ ۲۹ سعبان کو الم ہمد مں انتقال کی اور مرشد سے استانہ کے پاس مذورت موسئے۔

حا فظالدِب حسجهری ر

حافظ ایوب ججری مرحم کو تصوف اور روحانیت سے بڑاگہ لاگاؤ
ستا وہ ذکرالہی سے الیما روحانی سرورحاسل کرنا چاہتے ہے کہ دنیا و ما فہیا
سے بے خبر بہو جاہئی جنانچہ انہوں نے ایک دفعہ مرشد کا دامن تھا ما مرشد
سے بیض تو بہت ملا مگر جن روحانی لذتوں کے وہ مثلاثی سے حاصل نہ بوسکیس
جنانچ مرشدگاری فدمت میں عرصٰ کی "مجھ تو وہ خراب معرفت بلا کمیں کہ
مربوش بہوجاؤں"۔ ان کی یہ خواہش سن کر مرشد نے جواب دیا جن روحانی
لذتوں سے مثلاثی بہو۔ ان کے حاصل ہونے میں کچے دریہ ہے ۔ جب مسامط مرب
کی عمر کو پہنچ کے تو بھی ایک میں دوحانی لذت ویسرورحاصل ہوگا اس کا دامن پکرط دگ
تواس کے بین و بے قراب سے ۔
و روحانی لذت ویسرورحاصل ہوگا جس کے لئے تمہاری

جب ما فظ مهاحب ۵ سال ک عمرکو پہنچ تو قبل سرکار کی تدیم بوسی کا نشرف ماصل ہوا ۔ ما فظ مها حب کو اپنی تمنا برآتی نظر آئی بہرر وز آپ کی حدیث بیں حاس مورر و حانی نشکی بجھاتے میگر حا فظ صها حب زیا دہ دیر یک باطنی فیص حاصل نہ کرسکے ۔ جلد ہی قبیلی سرکار کا وسال موگیا ۔ جو پیریمن وقت وصال آپ کے زبیہ تن تھا وہ حما فظ صاحب کو طا ۔ ان کچڑول کی برکت سے انہیں بہت سے دینی دونیا دی فوائر حاصل موشے ۔ کبھی کبھی جمعت المبارک کو وہ یہ جوڑا پہنے ۔

انہیں مددرجہ روحانی کیغیبت وسرورحاصل بہتا۔ جب کبی کوئی مشکل پیش ہی وہ کپڑے ہیں کردعا مانگتے ۔ تومرکت سے شکل اسان برحاتی ۔

مافظ صاحب کازمین کے سلسلے میں مقدمہ جل رہا تھا ان کا بیان ہے۔ مدیس میں مقدمہ جل رہا تھا ان کا بیان ہے۔ مدیس یہ جوڑا بہن کرمقدم کی بیروی کے لئے ملائت جا یا مجب شریب موسے احترام سے بیش آیا اور معے ہمیشہ کامیابی حاصل ہوتی ''

علام محدبط لعصیان کے رہنے والے ہیں ہجرت کے بعد ۱۹۲۹ رمی قبلہ مسرکار نے ڈیو غازی خان ہیں ستقل سکونت اختیار کی ۔ حس بلاک ہیں آپ کی رہائش گاہ تھی علام محد بھی وہیں رہتے ہے یہ فعلعی کونسل ڈیرہ غازی خان میں اکا دُنٹ آنیسر سے ۔ آتے جائے گذرتے ہوئے آپ کو دیکھتے آپ کی سحور کرنتی خیت سے متاثر ہوکر حدمت اقدس میں حاضر ہوئے ۔ اور ہجیشہ کے لیے اسی آستان کے جوکر رہ گئے ۔ روزانہ آتے مگر بارے کرنے کی جزائت نہ ہوتی ۔ فامیش میلے رہنے ۔ اہل التکسی کو است جی تمان سے جتنا سیار برکر سے بی تواس کی روح کی تندیکی آتی ہی موحق جاتی ہے ۔ یہی کی فیست برط صاحب کی تھی ال کا تعلق حس خانان سے سے اس کو بردگوں سے کوئی عقیدت نہ تھی ۔

مرزاکشمع بیگ دانسی کے نواب خا ندان کے میں و چراع سے ان کے دا مرزا منصب بیگ حضرت خواج حارت نواج حارت نواج الدین کامزار مبارک ہانسی فرریج گئے مربیہ سے حضرت فطب جال الدین کامزار مبارک ہانسی مرجع فلائت ہے ۔ اورمرزاشمع بیگ کا خاندان ہمیشہ سے حضرت قطب جال الدین ہانسوی کے میں کا انجا کو انتھا۔ اس مو تعے پر خانقا ہیں اس خاندان الدین ہانسوی کے میں کا انجا کو انتھا۔ اس مو تعے پر خانقا ہیں اس خاندان کے الدین ہانسی کے مولوی احد علی صحارت کی کے دنوں میں ہانسی آئے ہوئے عمل کی تقریبات میں شرکت کے لئے آئے کے دنوں میں ہانسی آئے ہوئے عمل کی تقریبات میں شرکت کے لئے آئے

قو خانقاه یں مرزائشہ بیگ کے لئے محفوں جگہ پر جا بیٹے رمرزا صاحب دوستوں سے علو میں مزار پر آئے۔ توان سے حادیوں نے مولوی صاحب کے گھر پہنچ سے اسٹا دیا ۔ تقریبات م ہوئیں تو مولوی صاحب مرزا مما حب کے گھر پہنچ گئے اور کہا " ہم بیہیں آپ سے گھر صبریں گے۔" مولانا کی مرزا صاحب یاان کے گھرالوں میں ہے کسی سے جس کوئی جان پہنچان نہ تھی ۔ کچے دیر پہلے ہی خانقا ہیں سے مولوی صاحب کو مرزا صاحب کے لئے خصوص جگہ بر بیٹھنے سے اسٹھا میں مولوی صاحب کو مرزا صاحب کے لئے خصوص جگہ بر بیٹھنے سے اسٹھا دیاگی نظاب یہ بھر پہال انہی کے ہاں پہنچ گئے وہ چال سے کہ ہم نے انہیں ایک طرح سے نگ ہی کیا لیکن یہ بھر پہال آگئے کسی مہان کا شمع بیگ صاحب کے کھر صفح ہزا کوئی نئی بات نہ تھی۔ بلکہ ان کے ہاں مہانوں کا تا تما بندھا رہا تھا اجنبی لوگ بھی اکثر قبل کر سے سے مکر غیرا خلاتی سلوک کے بعد آکر مقہر نے والے مہرف مولوی احمد علی ہے۔

واتعی اللہ والے ہیں ۔ اور اللہ والوں کا احرام خود نجود دل میں ہوجا آہے ۔
جانجہ جتنے دن مولوی صاحب نے مرزا صاحب کے ہاں قیام کیا انہوں نے ان کے احترام کی وجہ سے بینے پلا نے اور دیگر مشاغل سے احتراز کیا ۔ دوران قیام مولوی صاحب نے بتلایا کہ وہ قبل مرکار کے مرید ہیں ۔ یہ سن کر مرزا صاحب کے دل میں کوئی ہجیل نہ ہوئی ۔ لیکن بھرا کی ایسا واقع رونما ہوا کہ شمع برگ قبل مرکار میں مورت میں صاصر جونے کے لئے بے قرار ویے تاب ہوگئے اور زیارت سے مخترون ہوئے۔ اور زیارت سے منترف ہوئے بغیرول کو چین نہ آیا۔

. مولوی صاحب چند روز قیام کے بعد صار والس چلے گئے۔ اسی دوران تمع بيك ايك دن كبي جاريه عظ كه انبول في ايك عودت كو ومكيما بوربيت مي نوب صورت اود فرب بجینس کے جاری تھی انہرے نے قدرے میران ہو کر اوجھا" یہ بهينس اتنى مونى كيون بيئ غورت نوسوجا يه تو بهينس كونظركا وساكالهذا غصته میں آکرانس نے میزرا: صاحب کوگالی دیے دی مرزا صاحب کولیش آگیا اور کہا "الیسی نیت والی عوریت اس مجینسس کا دودھ ہیں ہیں گئے گئے ۔ کھے دن بعد مولوی صاحب حصاريه است است اور شمع بيك كواز خود بجينس والاسارا قعتر نمنايا اوركها مع السي عورت اس بعينسس كا دوده نهي بيركي منتمع ما حب مير حيال بهير ع كه بغير بتلئے مصار ميں بنيھے ہوئے مولوی صاحب كو سال واقع كيسے معلوم بوكيا · چندونوں لبیداس عورت کی بھینس مرکئی ۔ تو ناز ولعم کے پروروہ رمکیس زا دہ کے دل میں بہجل مے گئی کم مربد کا یہ عالم ہے تومرشد کا کیا مقام ہوگا اب توایک بى خوامىش دل كوبى جين كئے ہوئے كاكم كسى طرح سركار سے مريد سروجائيں اور بیخوامیش کیسے پیا نہ ہوتی ۔ مولوی صاحب کوم زاصاحب سے یا س اسی تقصیہ کے لئے بھیجا گیا مقاکہ وہ ان کے دل میں قبلسرکاری نعدمت میں حاجنر موکرہیت ہونے کی مگن پر اکریں۔ اسی دوران کئی واقعات بیش آئے۔ اورمرزلمعا حب کے بحذرہ منتوق کو ابھارتے رہے۔ یہ سب آپ کی کوامات تھیں یمولوی معاجب اپنا فرض ا واکر رہے ہے۔ یہ سب آپ کا منتوق دید بطرح رہا تھا کرسکین نظر ا ورسکون قلب حاصل کریں ۔ ا درسکون قلب حاصل کریں ۔ ا درسکون قلب حاصل کریں ۔

مرزا ما حبحب بھی مولوی ما حب سے کھل چلنے کے لیے کہتے وہ ٹال جا اسی طرح ایک سال گزرگیا۔ اسی دوران مرزا صاحب کو خواب ہیں قبل سرکار کی زیات ہوئی ۔ مامنری کی ترفیب نے سخت بے قرار کر دیا۔ بے تابی کول اتنی بڑھی کہ اکیلے ہی کھٹل روانہ ہوگئے گرمیوں کے دن تھے مسیح کی ٹرین سے کھل پہنچے ۔ گھر کا پہنم ملوگا نہیں متنا چران کھڑے ستے ۔ گھر کا پہنہ کسس سے پوچیس کہ ایک جاربانچ سال کے محصوی نیچے نے مرزا معا حب کا ہاتھ پہڑ کر کہا۔ اس آئے میں آپ کو لے جبلتا ہوں " مرزا معا حب کو بعد میں پہنچ تو آپ دلیان خانہ میں تشریف فی بالذ تھے دو گیدان فی نہیں تشریف فی بالذ تھے دو خادم بیسے سے ۔ انہوں نے حال احمال پوچیا اور کہا کیسے آئے ہو۔ مرزا معا حب نے مال ابالی بن سے جاب دیا ہو مرزا معال ہو گئے ایمی کہ مریز ہمیں دیئے کہ آئہیں مریز ہونے ۔ جبکہ خود کی عمر بیس سال ہو گئے ایمی کہ مریز ہمیں کیا در یہ آئے مرزا معا حب کے بہیں مریز ہونے ۔ جبکہ خود کی عمر بیس سال ہی ہوگی۔ فاد مان خاص سے مسخر سے مرزا معا حب کا الادہ مزید بچنہ مود کی کمریز ہو کہ کہ والمیں گا۔ مرزا معا حب کا الادہ مزید بچنہ مود کی کمریز ہو کی کے دائیں گا۔ مود کی کا در یہ آئے مرزا معا حب کے مرزا معا حب کا الادہ مزید بچنہ مود کی عمر بیس سال ہی ہوگی۔ فاد مان خاص سے مسخر سے مرزا معا حب کا الادہ مزید بچنہ مود کی عمر بیس سال ہی ہوگی۔ فاد مان خاص سے مسخر سے مرزا معا حب کا الادہ مزید بچنہ مود کی کمر بیر ہو کہ کے ۔ جبکہ خود کی عمر بیس سال ہی ہوگی۔ فود مان خاص سے مسخر سے مرزا معا حب کا الادہ مزید بچنہ مود کی کمر بیر ہوگی کے مرزا معا حب کا الادہ مزید بچنہ مود کی کمر بیر ہوگی کہ کہ کہ کو کہ کا کا کا کہ کا کہ کی کھٹر کے کہ کو کیا گان کی کھٹر کے کہ کا کہ کی کھٹر کی کھٹر کی کھٹر کے کہ کہ کہ کے کہ کی کھٹر کے کہ کہ کو کے کہ کا کہ کو کہ کا کہ کہ کیسے کہ کے کہ کہ کو کہ کی کھٹر کی کھٹر کے کہ کہ کہ کی کھٹر کی کھٹر کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کی کھٹر کی کھٹر کے کہ کی کھٹر کے کہ کی کھٹر کے کہ کہ کہ کے کہ کے کہ کہ کہ کی کھٹر کے کہ کہ کے کہ کہ کہ کی کھٹر کے کہ کہ کہ کو کہ کے کہ کی کھٹر کے کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کہ کہ کی کھٹر کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کے کہ کے کہ کہ کہ کہ کے کہ کہ کہ کہ کے کہ کہ کہ کہ کہ کے کہ کے کہ کہ کہ کے کہ کے کہ کہ کہ کہ کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کے کہ کہ کہ کہ کہ کے

دوببرکا کھا ناآیا نہیں کھایا۔ گہ حس مقصد کے لئے آئے ہیں وہ مقصد پولا ہوگا تو کھا ناکھا ہیں گئے۔ حاصرین محفل نے جبھی لی کہ اس طرح ہی مرید ہوتے ہیں'۔ مگریدابنی مندبر قائم رہے۔ کھانے کو اِ تقدنہ لگایا۔ چنا بجہ اندرآب کواطلاع ہمبوائ گئی کہ ایک میا حب بیعت کی غرض سے آئے ہیں کھا نا نہیں کھا

رہے کہ حب کے سمرید نہیں ہول کے کھانانہیں کھائیں گے "آپ باہر تشریف کا اور مرزا صاحب سے فروایا۔ مدکوری تعلیم کا اور مرزا صاحب سے فروایا۔ مدکوری تمہارا کا مجھی ہو جائے گا۔ مرزا صاحب کو قبل مرکاری طریق سے واقعے انتارہ مل گیا تو کھانا کھایا۔ اور ان محت دلی مرزا صاحب کو قبل مرکاری طریق سے واقعے انتارہ مل گیا تو کھانا کھایا۔ اور ان محت دلی مرزا صاحب کو قبل مرکاری طریق سے دا فلے انتارہ مل کی تو کھانا کھایا۔ اور ان محت دلی مرزا صاحب کو قبل مرکاری مرد ہور

ایک م تربرانبوں نے ا بینے دا دا مرزا منصب بیگ مرحوم کی کتاب یا دمر تقدیر حی اس کتاب کو بڑ سنے ہے اجدم زا صاحب کا دحجان تصوّت کی طرف ہوا اور مزدگوں کی کا شاہ کہ بیدا ہوا ہوں کہ دیا دی معا ملات میں کھو گئے۔ اور یہ جذب ہر دنیا دی معا ملات میں کھو گئے۔ اور یہ جذب ہر دنیا دی معا ملات میں کھو گئے۔ اور یہ جذب ہر دنیا دی معا ملات میں کھو گئے۔ اور یہ جذب ہر دنیا ہے دل کی ونیا ہی برل دی۔ بڑگیا۔ مگر تب ہراں دی۔

مشبخ محالساعیل بھی ان ہی خوش تعینبوں میں سے ہیں جن بر قدیست مهرمان ہوئی۔ آپ کی نصریت میں پہنچے۔ جال رخ روشن کی ایک جھلک دکھی دل کی سادی تاریکیاں جھٹ گئیں۔ شیخ اسماعیل کی دہتیک ہیں گوسٹنت کی بہت بڑی دوکان مقی اور اس کا بٹری کامبی وسیع کاروبارتھا ۔دکان برکئی ملازم کا) کرنے یجے یتہرسے ام ان کابہت بڑا وسیح طیمیونھا۔ دہیں رات کوعیش وطرب کی محغل جهتى رشيخ صاحب دنياوى ربگ دليوں بيس مصروف يتھے كە كمبل يۇش فقیران کی دوکان پرایا۔ چندہی دنوں میں ہے لکلف ہو کھئے۔ نتیخ اساعیل نے ایک باستخصومیاً محسوس می کمبل یوش فقیر کے منہ سے جونسکلا ولیہا ہی ہوا۔ یہ دیجھ کر شیخ میاحب کو در ولیش سے عقیدیت ہوگئی ۔ یہ دردلیش ٹیسنے صاحب کومِلِمُول سے بچنے کی تلقین کرتے مگر شیخ صاحب مذاق میں طال دینے کہی گالی گلوچ ہر ا تراً نے کیونکہ وہ بہت غصیلے ستھے ۔ لیکن کمبل پوش برا نہ ما ناکرتے ہے۔ ''تیسخ تیرے وارت سے درتا ہوں ۔ ورنہ تھے تو بٹن کچھ نہیں سمجھتا '' شنخ نے کئی بار بوجھا کہ سماؤ توسهی که وه وارت کون ہے کی کمبل پوسش جواب دیتا "تجھے خوری برتہ جل حامے گا بلكه ايك دن حود ان كى حدمت بيس كينى جلسے كا"

سیخ صاحب کاروزم توکا معمول کھاکہ دوکان سے فارغ ہوکر نورا کمیں سے باہرا حاطہ والے مکان میں پطے جلتے اور مجبر نماکا وقت یار دوستوں کے ساتھ ہے نوشی کا شخل رستہا ۔ راست گزر جاتی رصبیح کوشیخ اپنی دکان پر آجاتے ۔ اسی دوران مولوی احمد علی رقبل سرکار کے مربد ) شیخ اسماعیل کی دکان پر آنے لگے دولوں میں دوئی ہوگئ مولوی صاحب بھی شیح اسماعیل کو مرے کاموں سے دولوں میں دوئی ہوگئ مولوی صاحب بھی شیح اسماعیل کو مرے کاموں سے بیکھا در نمیکی کی ملعبن کرتے رہے ۔ مگران پر کچھا انٹر نہ ہوا ۔ دنیا کی زنگرینیوں نے انہیں کہیں کا نہ چھوڑا ۔ انہیں راہ راست پر لانا آسان نہ تھا مولوی احمد علی میں کہیں کہیں کا نہ چھوڑا ۔ انہیں راہ راست پر لانا آسان نہ تھا مولوی احمد علی

کسی نکسی طرح شیخ اسمائیل کو تألی کریے کیفل خیلہ سرکار کی تحدیمت ہیں لے گئے ادرعرض کیا مع حضورے کی تعمیل ہیں شیخ ساحب کو لے آیا سرول کی قبلہ سرکارنے فرمایا" مظیک ہے ؟

سیسے اسماعیل اب کے سیطان کے جنگل میں سے قبہ برکاری ایک ہیں سے اسلام کی دنیا بدل دی وشیح ہی دگاہ کی دنیا بدل دی وشیح اسماعیل نیکی کا نام سن کر سیخ یا ہو جایا کرتے سے ۔ اب لمح بھر میں ہی بے جین اور بے قرار ہو کر بہوت کی و نواست کی ۔ آپ د کیھ چکے سے کہ اس کی تلبی کیمنیت بدل جکی ہے ۔ بیعدت ہونے کے کچھ عرصہ کے بین کی تو وہ کمبل پوش فقیر کیمنیت بدل جکی ہے ۔ بیعدت ہونے کے کچھ عرصہ کے بین کی تو وہ کمبل پوش فقیر ان کے باس آتا جاتا رہا ۔ لیکن ایک ون کہنے لگا ۔ دو شیخ صاحب اب ہاری دیوی ہے ۔ ہم جانو اور تمہا را مرشد جانے اب ہم چلتے ہیں ۔ اس کے بعد وہ بھر کیمی لنظر نہ آیا ۔

مبی ده و مانی گرا و قات کیسے بوگی را سے میرے پر در دگارتم مجھے اپنے کسی دوست سے بہی ملوا دے ۔ تاکہ آخرت توسوھر حائے '' اللہ تعالی سے دعا کی اور چارج دے کرائل وعیال سمیت فیسکہ آگئے ۔ اب کیپیٹن صاحب کواللہ کے کسی دوست کی بھی تلاش تھی ۔ اور ساتھ فکر دور گار بھی تھا۔ نیشن میں گزار امشکل نظر آر ہا تھا ۔ کاروبار کا بھی کوئی تجربہ نہ تھا کہ کوئی کاروبار سی شرع کر لیتے ۔ اس لیے وقت پرلیٹان میں گزر دیا تھا۔

کیپٹن صاحب کو دل کی تسکیف تھی ایک دن صبح کے وقت ڈاکٹرکو دکھلنے كمرسے نيكے بيراسا بخريخا ركيبن صاحب جاربے بنے كے بيچے سے آوازا کی " چلواپینے آپ آگیا۔ سانوں لھنانیش پیا"۔ دچلونود ہی آگئے ہیں تانشنیں کرنا پڑا ) کیٹن صاحب نے *سرسری سی نگاہ ط*الی منگرکوئی نظریزا یا۔کیٹین صا سى طرح بيطلة رسبے كه بھراوازا ئى سەجلوابينے آب آگيا سانوں لھيانهيں بياً۔ بعر بوسراطا كرديها توايك بزرك نظرائ يسرب ننگ كهدر كاكرته اور تهجند میں ملبوں کالا کمبل اوٹرہے سوستے ، بائت میں گندم کی نالی پکرٹے کھٹرے ہیں بابا جی نے بڑھے کرکیٹین صاحب سے پوچھا سبٹیا آبیہ کیتا ن بڑے کیٹن صاب نے جواب دیا "جی ہال" سے ملنا تھا" باباجی نے جواب دیا۔ کیٹین صاب نے باباجی کو تو بیرے کے ساتھ گھے بھیج دیا اور خود ڈاکٹریکے پاس جلے گئے ڈاکٹر سے دوائی لے کرگھرآئے تو باباجی ہو اپنامتنظریایا کیپٹن صاحب نے باباجی کہ بہتہ پوچھنا چا یا کہ کہاں سے آئے ہیں منگریا با جی نے بہ کہ کرمال دیا کہ ہوجھ كركياكريں گئے۔ دمگركيبين صاحب يہ يو چھنے کے لئے بے تاب نے كہ بابا جی كياں ہے آئے ہيں ، آخر باتوں باتوں ميں معلم كر ہى بياكہ باباجى ملتان سے آئے ہیں۔ ملتان میں کیبٹن صاحب کے بھائی رہتے بھے کیبٹن صاحب نے

اپنے ہائی کا ذکر کیا تو بابا جی نے بتایا کہ دہ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ صبیح ناشر کے بعد باباجی چلے گئے۔ کمیٹن صاحب اپنے کا موں میں لگ گئے کمیٹن صاحب اپنے کا موں میں لگ گئے مگئے۔ کمیٹن صاحب کو توای آیا جس نے ان کی زندگی کا درخ میں بل دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ہ۔

کینے کو تو یہ خواب مقالیکن کیپٹن صاحب براس کا اتنا اثر ہوا جیا ہوں سنے یہ جگہ واقعی د کیجی ہو۔ اب وہ ہر وقت اسی فکر میں رہنے کہ کسی طرح یہ بہت کے کہ جو حگہ انہوں نے خواب میں د کیجی ہے۔ فی الحقیقت وہ ہاں سے فوج کی ملازمت اس وقت کا آئی بجنا بجہ انہوں نے فوج کا لقستہ رحب میں ملک کی ہر حبکہ اور ہر علاقہ کی نشا ندھی کی ہوئی تھی ۔) کی الا اور چودہ وان نقشہ میں جگہ تلاش کرتے رسے ۔ا ور آخر نقشہ میں وہ مطلوبہ جگہ مل ہی گئی ہو کہ دیرہ عا زی خان جل انسطام بھی قدرت نے حلای کا انسطام بھی قدرت نے حلای کہ دیا۔

كيبن صاحب نعب نقشه ك دريع مطلوبه عكم الماش مرلى توان كاك

واتغث كادكرنل اقبال نيكها كه دركيبين صاحب طيره فاديخان ترفياتي منصوبها علاقه ب آب وال جاكركونى كاروبار سنروع كريس كاروبارس كي روبرس لگا دول گار سال ڈیڑھسال بعد رٹیامر سوکر میں بھی طیمہ غاربجان آجادک كارىل كركاروباركرنے دہيں گئے "كيپن صاحب سمجے گئے كہ جو كھے واب بس و کمیعا ہے اب اس طرح طورہ نازی خات بیسے کراس می تعدیق کرا بی جائے گی جنائجہ ظیمین خان جانے کے لئے کیٹی صاحب روان سچسے راست انہوں نے مثان اینے بھائی کے ہاں قیا کرنا مقارجی بس مانان بہجی تو راست ہوجی کھی ان کے پاس کچھ سامان بھی تھا۔ مگرسامان اٹھانے والاکوئی مزد درانہیں اڈے یر نظرنہیں آرہا تھا۔ پرجیران ہوکرا دہر اوہر اوہر دیکھ رہے ستے کہ ایک آدی آیا آپ سامان بھائی کے بال پہنچادیا گھر پہنچ کراس آدی کو پیسے دیسے چاہیے ۔ اس آدی نے کہا كرم سامان بهنجا ناميرافوض متعار سوسابان بهنجا دیا" ا در پیسے لینے سے الكاركرديا كيين صاحب خاس سيسابان بياا در وه آدى ايك دم غائب مہوگیا۔کیبین صاحب نے ادسر ادھر دیکھا مگروہ آدی نظر نہیں آیا۔

خود بخود اکیا ہمیں الاش نہیں کرنا پڑا ، اس سلسلے کی کرط ی تھی ۔ تبلهركاركو برونسبركرم مشاه صاحب كي مرش كرامي كيس بي شموليت کے لئے علی بور جانا تھا۔ جب آب عرب مبارک میں شمولیت کے لیدوالیں « ی می خان نشرلیف لائے تو کمپیٹن مساحب بھی آپ کی خدم سے میں اُحاضر سهوئ والشرتعالي فيست كيبين صاحبى دعاكوشوف فبولسيت بختا ا وراس وتت كيسرتاج الاولياء صاحب محرامت اورنيرطرليقيت كية تدمول بي لا سطايا اسكيبين صاحب كواس حكركى المتسهدئ جونواب بس انهيس دكهاتى کئی مجھے کا فی نگ ود و کے لعدوہ جگہ مل گئی وہ مٹرک کوئٹر کی طرف آ تی بھی اور وبار جبگی تھی ۔ جنگی کا ہی کموخواب میں دکھا با گیا تھا یہ علاقہ گائی کہلآ با تھا۔ اگرچہ الٹر تعلیا ہے کیپٹن صاحب می دعا کو مشروتے مولیت بخناتها ، اور وقت کے اولوالعنم سنتہشاہ کے قدموں ہی جگہ مخبش دی تیکن دل و دماع ابھی تکرمعاش سے آزادنہیں ہوئے تھے ہاس لیے نواب یں دکیھی ہوئی جگہ جونہی کمی توخیال آیا کہ خواب میں اس جگر کا اشارہ اس کئے كياكيا مفاكه يبطكه مين خريدلول اوربهال كارتعانه لتكاكرا بناكار وبأرشروع كمول جنا نچہ بیٹواری کی معنون زمین سے مالک سے سود اکرنا جا الم تین زمین کے مالک نے یہ کہ کرکیز مین سحیے سے میری برنامی ہوتی ہے '' زمین بیجنے سے الکارممہ دیا ۔ سکن سا نھ یہ جو بزیسش کی کہ اس زمین پر آ یہ کارخانہ نگوائی کارخانہ میں کھرتم میں بھی دول گا۔ رو پہیس صرف ایک بیسہ میارمنا نعے موگادنیا ی لحاظ سے کس قدر فائڈہ مندکاروبارتھا ۔ زمین بھی مالک دسے رہا تھا کچھ رقع مبی دیے رہا نظار اورمنا نیے ردیہ بیں صرف ایک پبیسہ لے رہا تھا۔ اور بانى سارا منا نع كيبين صاحب كولمنا تعاليكن روحانی نظام ان دنياوی فائريس

کوکب خاطری لاتا ہے کیپٹن ساحب کو یہ جگہ دنیا وی کاروبار کے لئے نہیں دکھائی گئی تقی جگہ یہ توشہ نشاہ ولایت سے در برحاضر ہونے کاراستہ تھا بہر کاردیار کا یہ معا ملکس طرح طے بوتا ۔ تبلہ سرکار نے زمین نہ خرید نے کا اشارہ کر دیا بھراس طالب دروسین نے زمین خرید نے کا خیال تک ذہن میں مذہب نہ آنے دیا یہ صحبت میا لیح بھی اثر تھا کہ جس ر دزرگار کی تلاش میں کیبٹن معاجب د در دراز کا سفرطے کر کے ڈسکہ سے ڈیرو ناز بجان پہنچے تھے ۔ اسحد روزگار کو اپنے رہ برکا لی کے اشارے برنج دیا ۔ دل تواب دنیا دی تفکلت دون کو اپنے رہ برکا لی کے اشارے برنج دیا ۔ دل تواب دنیا دی تفکلت ادر فکر معاش سے آزاد موجی کا تھا اب تو وہ دل ڈیٹ شیخ میں سر شار تھا جو عشق الہی پر بہنچے کا پہلا زیمہ ہے ۔

کپین صاحب اب دن رات قبلہ سرکار کی خدست اقدس میں صافررہ جانے ان کی دوح اس مبنع نیفن سے سیراب ہورہ تھی۔ ( راہ وطریقت پر چلنے دالوں کو جن کڑی مغرلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان میں سے شا پرسب سے نیادہ کھٹی مرحلہ طا لیب کا مطلوب سے جدا ہونا ہی ہے ) کہ جدائی ک گھٹی آن بہنجی۔ ایک دن قبلہ سرکار نے فرایا کہ در کیپٹی دسا حب اب آپ ایف گھٹوی آن بہنجی۔ ایک دن قبلہ سرکار نے فرایا کہ در کیپٹی دسا حب اب آپ کی دو حافی سے کھر جا بیٹی اور اپنے الی خانہ کی خرلیں کہ وہ کس حال میں ہیں ۔ قبلہ سرکار فرصا فی سحبت سے فیصل یاب ہونے کے بعد آپ سے جدا ہونے کی یہ دوج فرسا خبرسن کرکیپٹن صاحب کی جو حالت ہوئی اس کا حال ان بھی کی زبان سے مسینے یہ قبلہ سرکارکا یہ فران سن کر میری کیفیت اس فاقہ زدہ انسان کی ش سینے یہ قبلہ سرکارکا یہ فران سن کر میری کیفیت اس فاقہ زدہ انسان کی ش سینے یہ قبلہ سرکارکا کا یہ فران سن کر میری کیفیت اس فاقہ زدہ انسان کی ش سینے یہ قبلہ مرکارکا یہ فران سن کر میری کیفیت اس فاقہ زدہ انسان کی تک سلھنے انواع واقسا کی کے کھانے گئی والے کے لئے اشارہ کیا جائے ہوئی خوشہ واس کی اشتہاکو اور بھی بڑھا دے تو کھانے کے لئے اشارہ کیا جائے ہوئی خوشہ واس کی اشتہاکو اور بھی بڑھا دے تو کھانے کے لئے اشارہ کیا جائے ہوئی خوشہ واس کی اشتہاکو اور بھی بڑھا دے تو کھانے کے لئے اشارہ کیا جائے

ا در جونہی وہ کھانے کی طرف ہا تھ برط صائے تواس کا کھانے کی طرف بڑھتا ہوا ہا تھ بکو کر کسے ارسے الشان کا کیا مطر برا ہے تک کارے النمان کا کیا حضر بردگار میرا بھی کچھالیہ اسی حال ہوا ۔ کیپٹن صاحب کی روح میر ہوتی رہی منگر جیسے ہی انہیں گھر حلنے کا حکم ہوا ۔ انہیں یول محسوس ہوا جیسے یہ خوان مرکز جیسے ہی انہیں گھر حلنے کا حکم ہوا ۔ انہیں یول محسوس ہوا جیسے یہ خوان کرمان کے آگے سے اٹھا دیا گیا ہو۔ اور ان کی روح تشنہ رہ گئی ہو جینا بخد وہ دل گرفتہ اور بوجل تدبول سے والبی کے لئے ڈسکھیل دیے ۔

کیبٹن مداحب گھرہنیج تو معلوم ہوا ان کے بیٹے نے امتحان پاس کرلیا ہے اور اب کالج ہیں وا خلہ لینا ہے اور وا خلہ کے لئے کیبٹن مداحب کو ہی کوشنش کرتی تھی اس و تست ڈسکہ ہیں سیلا ہ آنے کا خطرہ میں مقا اب کیبٹن مداحب کو معلوم ہوا کہ ان کا گھر آنا کتنا ضروری تھا۔ ان کے مرشد نے رسہا نیت کی تعلیم ہیں دی مقی مہی وجھی کہ کیبٹن مداخب شہر ہو کو دل میں چھیا ئے ا بنے فراکھن کی کمیل میں مصروف ہو گئے لیکن ہرکا ) میں ہر معاملہ میں اپنے مرشد کی نوشنو دی کو بیش میں مصروف ہو گئے لیکن ہرکا ) میں ہر معاملہ میں اپنے مرشد کی نوشنو دی کو بیش میں مصروف ہو گئے لیکن ہرکا ) میں ہر معاملہ میں اپنے مرشد کی نوشنو دی کو بیش میں مصروف ہو گئے لیکن ہرکا ) میں ہر معاملہ میں اپنے مرشد کی نوشنو دی کو بیش میں اپنے مرشد کی نوشنو دی کو بیش کی ۔

عکم کی نعیل میں کوئی کا کا شروع تہیں کیا۔ لیکن نکومن صرور سے کہ گزارہ کیے مہوا فکرمعاش کے علادہ بھی بطری مشکلات کا سامنا کھا۔ جنہوں نے برلیتال کر رکھا تھا ان پرلیتا نیول اور مشکلات پر قابو پانے کے لئے گئی تلابر زہن میں آئیں مگر مرشد کے حکم کے بغیران تدابیر کوعملی جامہ بہنا نے کا تقور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دن ان بہی مشکلات پر قابو پانے کے لئے جو تدابیر ذہب میں تھیں قبلہ مرکا رکے گوش گزار کیں۔ آپ نے فرایا سیا توابیا سیا وانشظا ہود کویں یا ہمیں کرنے دیں "کیبین معا حب بہل سرکا رکا وامن تھا کہی جگے سمتے اس لئے عرف کہ دیں اسا اٹھا وں اب اثنا ہے و تون نہیں کہ آپ گھٹری میرے سریہ سے تاریس اور میں اسا اٹھا وں اب میں کوئی فکر نہیں کروں گئے ہے کہ ایک بارونریا یا سمی ہوئے۔ قبل مرکوان نہیں ہوئے۔ قبل مرکوان ان برا تنے مہر باب سے کہ ایک بارونریا یا سمی مربے بر تین رہے گئے۔ ابنے و قت پر جرچیز طاہر ہوتی رہے گئے۔ ابنے و قت پر جرچیز طاہر ہوتی رہے گئے۔ "

کیبٹن صاحب پر براے مشکل دقت آئے لیکن انہیں خالبر کمل جردہ اور ایسے مرتبد بر پولا اعتاد تھا۔ اس لئے کہیں بھی تدم نہیں ڈگرگائے۔ ایک دہ ذقت مجھی آیا کہ بنشن بھی بزر ہوگئی ۔ ۱۲ سال بنشن نہیں ملی جھوٹے چھوٹے بچے کھے اور بنظا ہر گذر ادقات کا ذریعہ بہی بنشن بہی تھا۔ بنشن کا بند ہوناگویا روزی کا بند ہونا تھا مفروریات زندگی کس طرح پوری ہویں اس بارے میں کیبٹن صاحب کا کہنا ہے کہ یہ برا اور ممیرے مرشد کا معاملہ ہے ۔ گرمیوں میں برف کی خردرت رستی ہے اس بارے میں برف کی خردرت رستی ہے اس برسی خاصی رقم اصطح باتی ہے ۔ تعریت نے اس کا انتظام خود کیا کہ جب کیبٹن صاب نے ناکا گھوایا تواس کا بانی اتنا مطن الم تھا کہ اس بان سے تیا رشدہ تربت کیلئے برف کی ضرورت ہی نہیں برتی متی ۔

كيبين مساحب حبس طرح قبليم كارمى ضرمت إقلاس مي حاضر سوير عياس بب

کیبٹن صاحب کی مرض کو گوئی دخل نہیں مقاوہ توخا کا بھیجا ہوا ایک جھے تھا۔ قبلہ مرکار نے اس تحفے کو اس خوش دلی محسا تھ قبول کیا کہ ان کی تلاش میں بابا مستان شاہ کو جیجا ور دوں یہ مرید لینے مرشد کے بیس بہنچا۔

۔ مختنی صاحب ، ۔ بخشی ساحب شغق علی سدلی بہت بڑے جاگردار
ادر ریاست جیندکے وزیر سے ۔ انگریزی کومت کی طرف سے آنریبل کا خطاب الانتا ۔ ریاست کے بندول جنے عزور و تکبری بنا پر کم جاری کردکھا تھا کہ جب اس کی سواری گزرے توسب جسک کرکورنش بجالائیں ۔ ایک دن مہادا جہ کی سواری تنا با سرشان و شوکت ہے ہے رہی تھی کجنی صاحب گھوڑے پرسوارا دھر سے گزرے تو آواب وکورنش نہ بجالائے اور نہ ہی سر جھکا یا رمہا راجہ نے اپنی شان میں گستا جی اور تو بین کی سزا کے طور میر بخبتی صاحب کی جامیداد ضبط کر لی اور درباری اعواز میں بھی کمی کر دی بخبتی صاحب نے دائش ہے ہند کے یاس مقدمہ دائر کیا بھر اسی سلسلہ میں چو بری طفالی ریاستان کے دزیر فارجہ بھی رسیم ہیں کے یاس گئے دہ قادیا نی مقالی کیا اس مقدمہ دائر کیا بھر اسی سلسلہ میں چو بری ظفالی ریاستان کے دزیر فارجہ بھی رسیم ہیں کے یاس گئے دہ قادیا نی مقالی کھا گئے دیگا "آپ تا دیا فا

۱ یا استان شاه براس مساحب جدب بزرگ سفے راور ضلع ما آن کے دسے الے تھے ر

۱۱ ریاست جید میں ایک عہدہ کخبٹی کا ہوتا تھا جس کو ریاست میں کوسیح اختیا رات حاصل سے ریمسلان خا ندان کئی پشتول سے اس عہدہ پرممکن چلا اربی ریاست سے ایسا ملیا میسط کیا گیا کہ اس خاندان کا کوئی فرد زندہ نہ بچاان کی مستورات کو بے حرمت کیا گیا ۔ یہ خونچکال داستان اسی طوف لی سے کہ جو کچھکا نول سے سنا اس کو خبط تحرمیہ میں لانا ممکن نہیں پخبٹی صاحب بھی کہ جو کچھکا نول سے سنا اس کو خبط تحرمیہ میں لانا ممکن نہیں پخبٹی صاحب بھی دیا ہوئے میں اس کو خبط تحرمیہ میں لانا ممکن نہیں پخبٹی صاحب بھی دیا اس کو خبط تحرمیہ میں لانا ممکن نہیں گئے صفح بی

ہو جائیں میں سب کوحتیٰ کہ وائسرائے کوجی سیدھاکر دوں گا ۔ چندر وزہ ذیا سے لئے دین کا سودا تجنتی صاحب کومنظور نہ تھا ۔ اس لئے انبال کا یہ شعر بڑھا دیں وائے دین کا سودا تجنتی صاحب کومنظور نہ تھا ۔ اس لئے انبال کا یہ شعر بڑھا دیں دے کے اگر آزاد ہو ملت ہے ایس تجارت سے مسلماں کوخمارہ

میمرکبعی سرطفرالند کے باس نہیں گئے۔

اس مشکل کا صل کسی مردینے داکے پاس تھا جوصدتی دل سے دعاکرتا اور انہیں اس مشکل سے نجات ملتی ۔ تدرست نے یہ راہ بھی نسکال دی ۔ ریایست سنگردر کے ایک پولیس سیر تین ٹرنٹ مرزا مشتاق بیگ کے دریعے تبلہ سركارسے دالبطہ قائم ہوا رہ ہے و ديجھتے ہى بخشى صاحب تما پريسترانيال مجول گئے۔ ہرونست اب کا تصور رہنے لگا دہیں مرزائشمے بگ سے ملامات ہوئی بخشی صاحب ڈاک بنگلے ہیں کھہرے ہوئے تھے۔ ایک ہی وعن سوار مقی کہ بیعت بروجامیں ۔آپ ان کی بیعت نہیں لے رہے تھے جنرہے کی شرت اتنى بوصى كديست بريستول ركم كرواضح الغاظ مين تهمع صباحب كوب كبر كمركر سے بیعت نہ ہوا تو خودکشی کربول کا ۔ تیلہ سرکار کی خدمت میں بھیجا سکرآپ کے سامنے سمع صاحب اولاان سے دلائل کی کیا اہمیت تھی آپ کی جند ماتوں سعه متا متر بروكر متمح صاحب الميك كيك ليكن بخنتى صاحب كى ال باتول سے كب تسلی پرتی تھی ۔ بیستور بینے میربیستول رکھے کریہی کہد رہے سکتے '' تودکو كولى ماربول كالمتشمع صاحب بيرحالت ديكي كريجير جاتي اورتسلي ميز

ر بقیم میخسالت ، نے نبین دن مک مقابلہ کیا اورشہ پر سوئے۔ ان سے شہید سرونے برریاست بیس خوشی منائی گئی اورمسلمانوں کا قتل عام ہوا۔

جوابسن کرلوٹ آئے سب لوگوں کولیمین ہوجلا تھاکہ آج بخشی صاحب جان دے دیں گے۔ اسی کشکس میں آدھی الت بیت گئی آخرات کے تین بہ بخشی صاحب کی بیعت ہے لی ۔ اور فرایا کہ پیچے گھر میں چاندی سونے کے جوبرتن ہیں سب اللہ کی او میں نیرات کردیں ۔ بخشی صاحب نے حسب الحکم تما برتن خیارت کر دیئے ۔ بخشی صاحب کو آپ کی دعا سے فبط شدہ جا بیکر دیل گئی ۔ اعزازات بحال ہوئے یوں دین کے سما تھ دنیا کی ماری بھی برآئیں ۔ بھی برآئیں ۔

عبالت بارچ فروش ہے آپ ہے ایسے ہی مرید سے جو دنیا دی مسائل کی فرض سے آپ کی خدمت ہیں حاضر ہوئے ۔ آپ نے ان کی طبعت کا رخ حقیقت کی طرف ہے یہ دیا ۔ عبراللہ کا بیان ہے کہ سر جھے کار وبار میں بطری مشکلات بیش آئی مائینگی ایم نے فلت میں گزرگئی ۔ جنانچہ مائی تنگی آئی یہ احساس بھی دامن گیر مقا کہ تما عمر غفلت میں گزرگئی ۔ جنانچہ مائی تنگی سے گھرا کر آپ کی خدمر ہے میں حاصر مہوا ۔ میں نے محسوں کیا آپ میری طرف توجہ نہیں دو توجہ نہیں فرما رہے ۔ دل بروانشہ مرکز و باس سے چلا آیا۔ اس کے لجد کھی دو تی مگر خربار یہی محسوس کیا کہ آپ میری طرف توجہ نہیں فرما دے ۔

ایک دن پیرآیا تو قبل سرکار کے معا حبزادے جو لاہور میں زیرتعلیم سے ۔
اور طواکٹرسی ڈی صدیقی و باب بیٹے ہوئے سے ۔ ٹواکٹر صاحب نے مخابت بیان کی کہ سایک و فعایک کے بیارت تعیری اور جب ایکسیٹن عارت دیکھنے کی کہ سایک و فعایک کھینے راکہ کہنے لگا سے مارت کھیلک نہیں ۔ کھیکی اور جب کیا کہ ایک تیسیس کی ایک بیٹ کی اور جب ایکسیٹن کے فیار کر کہنے لگا سے مارت کھیلک نہیں ۔ کھیکی اور سی بھیل کے انسوت بیٹ کی سیکھیل کے فیورٹ بیٹس کی ایکسیٹن نے تعدیل کروی کہ سے مارت درست ہے ۔ بیٹ کا پیٹ سانے کے بعد اکٹر ایکسیٹن نے تعدیل کروی کہ سے مارت درست ہے ۔ بیٹ کا پیٹ سانے کے بعد اکٹر

صدلقي سنس برسي بساو اكطر صاحب مى بيان كرده منال سے كچھ نه تمحه سكان کا مطلب تو یہ مقاکہ یہاں توگوں کوعسوان الہی اور تلاش حِیّ سے لئے آنا چاہیے لیکن لوگ دنیا دی اغلی کے لئے ہی آتے ہیں ۔ اور یہ بندہ خاکھی پیسے کی معوك مٹاتے كے ليے بہاں آيا ہے كروندى كالجھ سامان مور مجھے مدلتى عرب کی با نیس بہت ناگوادگزریں سوجنے رنگا ایکھے بزرگ ہیں جن کی موجودگی ہی میں میرا خلاق الوایا جا رہا ہے رحال مکہ خاصاتِ خدا کے بائے ہی تومنا گیلہ کے دہ کسی کا دل نہیں دکھاتے اور نہسی کو دوسرول کی تفتی کے اجازت دستے ہیں اس کے میں بدول موکرولی سے اکھ آیا ۔اس کے بعد حواب میں کئی بارقبلیسرکاری زبایست ہوئی۔ ایک بار دیکھا کہ آب کے دست مبارک بین پر بإمقريب منكزواب كےاس اشارہ كونہ سمجھى كا ۔ اورحاض خومت ہونے كا خیال ندآیا ۔ مگرحالات نےالساجکڑاکہ حاصری کے بغیر جارہ نہ رکم ۔اور مغت میں ایک دو دفعہ حاصر مہونے رنگا۔ ایک دن آب نے مجھے مرفی کھانے کے لهے دی منطافی کھاتے ہی دل کی کیفیت بدل گئی بیطرح آیب کی طرف کشش ہونے تکی رعفیدیت میں روز بروز اضا فہ ہونے رکھا دنیا دی مشکلات الدّ نے رفع کردیں ربیوی کے انتقال کے بعد دوسری شادی مجگی ک الك مربد حاجى المين كابيان سيكه لا ميرس جيا خوشى محد مسكول ماسطركم يوسط ستقے ۔ مجھے چپاکی عاطرت کا بخوبی علم تھا۔ معبسر بھی ان کو لے کر قبلہ سرکار کی خاری ہ حامنر سجار تغرببا گرو گھفتے آپ کی ندمرت میں رہے ۔ آپ سے مختلف مونوا پرگفتگومویی ر دو گفتے کی نشست سے بعد حبب ہم اسطے تو ماسطرصاحب کی کا یا پلے چی تھی ۔ انہوں نے کا ہرآتے ہی کہا گامین تم بھے خوش تسمت ہوتمہیں ايك عارف كاللى صحبت ميسرية - ميس نديوجها لله جها كجيم محسوس كيا " توانيو

نے اعتراف کے طور میرخاموشی سے سرحیکا لیا اور سمبٹنہ کے لئے بے مدمعتقد محرکئے ۔

طربيه غازيجان كيمشر فرشا عسرعبالقدميرعا ملتم متفدادى بمجي ان بي توكون مي سيسته يحوروحانيت كقطعئ قائل نرسط ران يرابك وصت البراآ ياكه كمعريلو برنستيا بيوب ا در نامساعرحالات كے ہاتھوں عاجر آگئے ردیوانگی کی کیفیت طاری برگئ یشہرسے کی موجوں میں ننگے اِئے ماہی سے ننگے فاحی طفار حفظ فرکوات کی اس حا بر ترس آیا۔ وہ عالی صاحب کوسرکاری خدست میں لے آئے ان کے دکھ درداور مسائل آب کے گوش گزار کئے آپ نے عامل صاحب کواینے یاس بھالیا اورایک بی تنظر میں دل کی دنیا بدل مرد کھنے دی راب وہ روزان آب کی خدمت میں جائر برونے ملکے۔ رفعتہ رفعتہ وہ دلوانگی افٹر میلیٹیات حالی نہ رہی ر روحانی اورقلی سكون بهى ملنے لگا ـ روح كى تشنگى ابھى باقى بھى كە قىلدىم كاركا انتقال ہوگيا عامل صاحب سخت بےجین اورمغی سے کہ اب کیا ہوگا۔ الیہ امرشد کا ل اورصاب عرفان کہاں سلے گا۔ اسی خیال میں آنکھ لگ گئی کیا دیکھتے ہیں کہ قبلم کوارکے مزارمتس كي تريب كه اليد بي بونهي تعويذ برنظر بيرى قبرشق بو كي عامل صاحب کی نظر آب بیشی فولاً سلام کیا را سے نے فرط یا سمامل دکھے دنیا میں ہاری بہی صورت تھی جواس وقت دیکھ رسبے ہو مرنے کے لیدریاتعلقا ختم نہیں ہوستے " اس کیف وسرورسے لعدا تکھ کھل گئ رتوعال مما حب کے لب بمربيتنعسرتقار

ے دلی ہوتا بل ویارہونم یا علی احداث منودسیر ابرار ہوتم یا عسلی احدث عال صاحب کوکائل بھین ہے کہ ارواح صرف طاہر ہیں نسکا ہوں سے۔

## مستور بردتی بیس در حقیقت وه زنده سریت بی

كرامرت در

جب قدرت جائهی بے تواولیا الله سے کرامت کا

ظهور رجوتا ہے رورنداولیا اللہ اپنی خواسش سے مرامتوں کا اظہار نہیں کرتے ۔ تعبلیم کار صاحب كرامت بزرگ سقے اگر جي كشف وكرامات كے متعدد دافغات مختلف لوكوں كے علم و تجریے میں ایمے مگراپ نے کبھی کشف دکولمد مجومعیار بزرگی قارنہیں دیا۔ آپ کی رگاہ فیض سے انسانوں کے دل برلے اور دلوں کے قبلے درست بہوئے ۔ آپ نے ان لوگو<sup>ل</sup> کو اینے طقرارا درت میں مثامل کیا جو پیروں کے نام سے بدکتے تھے۔ آب نے اپنے طرز عل سے توگوں کوشرلعیت وطرلقیت کی الجھنوں میں برشنے کی بجلئے علی زندگی برگامزن کیا۔ ما فظ کبیراحدخاں عاجز گنگویی نے اپنی بیعت سے متعلق ککھاہے کر<sup>س</sup> جب یں ابني كعربيو بيريشا نيوب سيسخنت عاجزا كياتوميري دوست مصباح الدين طيلر فيحل آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کامشورہ دیا میار یہی اصرار تفاکہ جب تک کوئی کارمت نہ دیکھ لوں ' بیعت نہیں کروں گا۔ لیکن معباح الدین نے مجھے چلنے ہر آما دہ كربى ليا مرزا شمع بيك كے ساتھ حاضر خدمت ہوا ۔ آپ كو ديكھتے ہى دل يكارا تھا۔ تتمع بيكب نے موقع پاكر ميري پريشنا نيوں كا ذكر كرنا جا باتو قبله سركار نے فنرما بالتملا ك جذال صرودت نهيس يء ران كے ملتھ برسب كھ كھا سے رحا فظ ساحب اپنی پریشا نیوں کے بارے میں مزید لکھتے ہیں کہ سٹادی کے بعد کچھ دن توسیم میاں ہو<sup>ں</sup> منسی خوشی رسبے بھر بوی میکے گئی توسسرال والول نے کہلا بھیجا کہ ہانسی تھیوٹ کردیلی سمائر ۔ دبال منتقل میونامیرے لیے ممکن نہ تھا اور نہ ہی بیوی کو چیوڑنا جاہتا تھا۔ ہالسی میں اپنی من ای کی دکان اچھی خاصی جل رہی تفی سب کھے تھے ور جھاط رہا کیسے چلاجاتا بیوی میکے بیٹے رہی تو میں برینتان حال آپ کی خدمت میں جا پہنچا اسے نے

بغیر کی کیے سنے فرمایا " فی الحال آپ کوهبر سے کا کے کرسسلول والوں کو فلموش کرنا ہوگا صبر کونا صبر کونا صبر کونا میں خطا جانے کیا تاثیر سے کہ مجھے ابی بلینا فی سعول گئے ۔ ول کوعجب قسم کی داحت اور سکون محسوس سجا (حا فظ کبیر جیاحب بہت اچھے نعت خوانی ہوتی استانہ مالیہ بر داست کے گیارہ نبح تک نعت خوانی ہوتی رہی ۔ اس کے بعد آپ گھری آستانہ مالیہ بر داست کے گیارہ نبح تکم موسم سے اکتوں کا موسم سے اکتوں کے مربی سیر سیر سیر سیر کے جم بھی سو گئے گرمی کا موسم سے اکتوں کو سیر سیر سیر سیر ہوئے کے کہ اور کو بیاس لگی ۔ لیکن وہال صرف وضو کے لئے کھاری بانی سے اسے ہو بیگ سے کہا چلومسجد میں جاکر بانی بی آتے ہیں ابھی ہم جاریا ہو اس میں سے ابھے ہی سے کہ قبل سرکار بانی کا جگ اور کوٹرالئے باہم تشریف لائے اور فرمایا "مرزا شرمی سیر بیاس میں کے دور ایک میں سیر بیاس میں کہ ہو بیانی اور اپنے باس دکھ لؤ۔ اب تو میں حیران و برلینیان سوچے لگا کہ مرشد کا مل کوکس طرح اپنے مربی ول کی صروریات کا از خود علم ہوجا آلے ہے۔

قبل مرکار کے ایک معتقد راؤ محسلیان روما نیت کے قائل مذیخ اور نہی بزرگوں کی ففلیت کو مانتے ہے بجین سے والد کے بچاراد مھائی حافظا شرف علی کے زیر تربیت رہے وہ بڑے وہ بڑے وار لا مہت بڑھے ان کی تربیت کا اثر تھا کہ راؤ مما حب بجین سے نماز کے پابند سے سورہ لین بہت بڑھے سے سورہ متر مل کے عائل تھے ممکر دوران با بند سے سورہ لیکر افسروں سے سل جول بڑھا تو نماز میں باقا عدگی ندری ہے کہ سے کم ملازمت انگریز افسروں سے سل جول بڑھا تو نماز میں باقا عدگی ندری ہے کہ جے کہ جب کے کرتم بلاس کو کی فرمت میں بزرگوں کو نہیں مافسر ہوئے ۔ نماز کا وقت ہوگیا سرکار فرصا حب کو لے کرتم بلاس کو کی خدمت میں مافسر ہوئے ۔ نماز کا وقت ہوگیا سرکار نے فرایا من رہوئے ۔ نماز کا وقت ہوگیا سرکار نے فرایا من رہوئے ۔ نماز کا وقت ہوگیا سرکار نے فرایا من رہوئے ۔ نماز کا وقت ہوگیا سرکار نے فرایا من رہوئے اور وہیں گاؤ تک سے تاریک کا کرتم کا کرتم کا دریا ہوں دیا ۔ اور وہیں گاؤ تک سے سے بیک لگا کرسو سا فان کع بدیں نماز بڑھا دیں گے " یہ جواب دیا اور وہیں گاؤ تک سے سے بیک لگا کرسو

گئے نواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شیر انہیں اٹھا کرنمانہ کعبہ لے گیا وہاں بہت سے لوگ نماز پڑھ رسپے ہیں۔ راؤ صاحب نے ان کے سابھ نماز اواکی راس سے بعد ان کی آنکھ کھل گئی ۔ قبل ہرکار نے ان سے فرما یا۔" کیا انجی بھی نشک ہے"۔

راؤ صاحب دیانت دار ایکسهائزا فسریقے۔ رشوت نہیں لیتے متھے البتہ اگرکوئی ازخود كعيل دغيره بياتا توقبول كريية مكرآب كى صحبت كايدا تربوا كراكر كبعى كوتى مستنته چیزے لیتے تو خواب میں ہی تنبہہ مرحاتی راؤ صاحب کے طریب مساحبرای عمرسيلمان بی اے کے امتحان میں کامیاب ہوئے تواعلی تعیلم کے لئے لندن کھیجنے کا ارا ده کیا۔ مگر حتنی رقم کی صنر دریت تھی وہ ان کے پاس ندمتھی بیٹراب کے ایک تھیکیلا سے صرف دس ہزار کا چیک مستعارلیا۔ مگران کے بیٹے نے بیرون ملک جانے کا پروگرام ملتوی کردیا ا در لاہور میں ہی داحلہ لے لیا۔ چیک کی اگر چھنرورت نکھی میکن راؤ صاحب نے جیک والیس کرنا ضروری نه سجھا۔ اسی دوران وہ سخت بیار بہوسکتے۔ بیجنے کی امیردندرہی ۔ بہاری کی خالت میں انہوں۔نے نواب دیکھاکہ قبلم کمار نے انہیں نون سے جرا ہوا ہیالہ یہنے کو دیار راؤ صاحب نے عرض کی سر اسے کوئی بی سكتاب أب ن فرمايا سر جب دس مزار كا چيك مهم كيا جا سكتاب توبير بيال كيون نهیں بیاجا سکتائے راؤ صاحب نے صنع ہوتے ہی وہ جیک والیس کیااس کے بعدوہ بالكل صحت ياب مويكة ر

قیام پاکستان کے بعد راؤم میں یا ان حضرت بابا گئے تنکر حملے دربار میں عس بر حاصر مہوئے وبار کسی وا قف کارنے کھے مطحائی انہیں لطور تحفہ دی۔ ان کے بجیل نے وہ مطحائی کھالی ۔ رات کو راؤصا حب نے خواب دیکھاکہ ان کے سکے میں بال بھنسے ہوئے ہیں جو سخت تبکیف دے رہے ہیں ۔ اسی وقت خواب میں آپ نظر آئے اور فسرایا راوما حب آنی مبارک تقریب برگئے مقے تو یہ مطائی لین ضروری تھی ۔ خواب ہیں ہی توبی اور دیکھا بال حلق سے لکل گئے ہیں۔ بیدار ہوئے توبھر تحی توبہ کی آئندہ کسی سے کو بھر کے اور دیکھا بال حلق سے کوئی ایسی چیز نہیں الیں گے۔ جورزق حلال نہو۔

وی خال کے نامورعالم دین شیخ الاسلام مولانا فضل حق قریشی کے فرزند مولانا احد میں خطیب جامع مسجد نعانیہ دوست احباب سے قبلیسرکار کے متعلق سن کر حافنہ خدید میں تعلق کر محفل میں قدم رکھا آب کو حقہ بیستے دکھیکر معلق کررہ گئے۔ معالفہ کے بدر تعور کی دیر رسی گفتگو کی لیکن حقہ کی دجہ سے متاثر نہ ہوئے۔ ول ہی ول میں افسوس کیا کہ یہاں فضول ہی آئے۔ جنا نجہ علد ہی جانے کی اجازت جاہی قبلی کے تھے ہی جاہی قبلیہ کا دان کے پیچے ہی جا یہ ایمی گول باغ سے آگے ہیں گئے تھے جاہی قبلیہ نیاز کو ان کے پیچے ہی جا یہ ایمی گول باغ سے آگے ہیں گئے تھے کہ نیاز نے انہیں جالیا اور قریب بہنچ کر کہا مولانا قبلیسرکا رفرائے ہیں۔ سے فقیر کے مطامر کو نہیں دکھا کرتے ہیں ایسی بات کہی جھے صرف مولانا ہی معندت جاہی اور اکثر حاصری دینے گئے۔ گفتٹوں آپ کی ضومت میں دہتے ادر ایسے معندت جا ہی اور اکثر حاصری دینے گئے۔ گفتٹوں آپ کی ضومت میں دہتے اور ایسے دوست احباب سے کہا کرتے۔ " اگرکسی کو مرد کال کی تلاش ہے اطبینان قلب اور دومانی جستجو ہے تو وہ آپ کی ضومت میں حاضر ہو۔"

صوفی التہ بخش محددی سلمانی کو حقہ سے نفرت تھی آپ کی بزرگی کا تنہ وسن کر حاصر خورمت ہوئے آپ کوحقہ بیلتے دکھ کر خاموش نہ رہ سکے۔ فوراً سحفہ نوشی کی مذبت کرنے گئے ۔ حقہ کے خلاف بہت کچھ کہا ۔ مدلل با تبی کیس ۔ آب برٹے تحل اور برد باری سے سنتے رہے ۔ جب صوفی صاحب جانے گئے توانہ ہیں احساس ہوا اور سمی طور برد عدر کی آپ نے نوبایا محمد فی صاحب جانے گئے توانہ ہیں احساس ہوا اور سمی طور برد عدر کی آپ نے نوبایا محمد فی صاحب ہا ہے اس کے چورہ جانے کی دعا کریں ' اس رات

ا بهیرمین عشروزکواه به

کوشش کے باوجود حافظ میا حب جلدی نہ سوسکے کافی دات گئے ذرام نکھ لگی تو خواب میں اپنے ہی عارف کا لل حضرت نواجہ محمود توانسوی جمود کی اے جنہوں نے زرا درشتی سے فرمایا کہ '' احمد مخبش آج تم نے بڑا ظالم کیا تمہیں معلی نہیں وہ کس پا یہ کے بزرگ ہیں جاؤا در ان سے معافی مانگو '' صوفی صاحب نے اپنے مرستہ کو عصفے کے بزرگ ہیں جاؤا در ان سے معافی مانگو '' صوفی صاحب نے اپنے مرستہ کو عصفے کے عالم میں دیکھا تو بہت پرلیشان ہوئے ۔ اور نماز فحر کے بعد آپ کے دولت کدہ پرسگلے میں بیٹ کا ڈال کرنہا بیت عاجزی سے حاصر ہوئے ۔ قصور کی معافی چاہی آپ نے خدہ بیشانی سے دلح ن کی ۔

مرکزی جامح مسجد ڈریو فاری خان کے خطیب مولانا فلا) جہانیاں کا قبل سرکار سے بڑا گہرا قبلی ربط وضبط رہا ۔ روحانی مخفلیں صحیح بیس۔ مولانا کو خطابت میں کمال حاصل تھا۔ آپ کو ڈریو فازی خان رہائش پزر ہوئے وی اسال تھا۔ گیار ہویں شریو کے موقع بر دوران تقریر مولانا نے حقانوشی کی بڑی ندمت کی محفل برخاست ہونے بر حب گھر کہنے تو بیت شدید دروا تھا۔ ہر قسم کے علاج کے ممکوکسی دواسے کوئی خب کو کم میں شدید دروا تھا۔ ہر قسم کے علاج کے ممکوکسی دواسے کوئی فائدہ نہ موا آو ڈاکٹر غلام فرید صاحب (ڈریو کے معووف طبیب اور خواج فطام الدین تونسوی فائدہ نہ موا آلو ڈاکٹر غلام فرید صاحب (ڈریو کے معووف طبیب اور خواج فطام الدین تونسوی کے الادت مند ) نے علاج کے بعد ہم حقق بینے سے لکلیف رفع ہوگئی ۔ ان ہی دون مولانا کے دریا۔ صرف کھانے کے بعد ہم حقق بینے سے لکلیف رفع ہوگئی ۔ ان ہی دون مولانا کے دریا۔ صرف کھانے کے بعد ہم حقق بینے سے لکلیف رفع ہوگئی ۔ ان ہی دون مولانا کے دریا۔ صرف کھانے کے بعد ہم حقق ہوئی فرائش کی ۔ قبل مسرکار نے متحوف یہ کہ دوئین سال بعد حقق ہوئی ہو جا آتو نیا حق بطور تحف مولانا کے پاس جو الے ۔ آپ کی نماز جنازہ بڑھانے کا شرف بھی ان کو حاصل ہوا ۔ تا مولانا کے پاس جو الے ۔ آپ کی نماز جنازہ بڑھانے کا شرف بھی ان کو حاصل ہوا ۔ تا حیات عرس میں سٹر کی بہوتے رہے ۔

مشبراتی گوجرکے اولا دنہیں تقی اس نے بہت علاج معالجہ کیا رحکیم اقاب ملا بطور سفارش اسے لے کرحا صنر خدمت سمھے یشبراتی نے اپنا مدعی بیان کیا اور دعا کا طالب ہوا۔ آپ نے اس کی بات سن کرحقہ تازہ کرنے کا کا کم دیا۔ آستان عالیہ برکوئی نودارد ستاتہ حقہ تازہ کرنے کو گا تو دیکھے کہ جلم میسیحے بھری ہے یا نہیں بان کم یا زیادہ تو نہیں۔ چنا پیج کئی کوگ حقہ صحے بھرنے بر بھی دل کی مراد با جلتے بشہراتی بھی ان ہم یا زیادہ تو نہیں سے تھا۔ وہ حقہ تازہ کرکے لایا تو آپ نے مرایا ستم بیلی بار ہی پاس ہوگئے ہوئے سیمراس کے لئے دعا کی اللہ تعالی نے شبراتی کی دیر بیٹر آرز د پوری کی اور یا مستجاب الدکوات اور معاص کرامت ستھے۔

عیم آفاب سیانی طبیعت کے مالک سے گھرسے نکلتے تو ڈھوٹڈ نامشکل تھا ویسے مربینوں کو جونسخہ دیتے ہجرب ہوتا۔ اس لئے شہر میں ہرلعز بزسنظے دیکن مکسوئی سے کبعی مطب میں نہ بیٹے جاتے ۔ اور حکم مما حب کو موجو دیاتے ۔ گئے معا حب کو آب سے بے صدعقیرت تھی ۔ ایک دن حکیم آفتاب سو رہ سے کہ دل کی دھڑکن ہے میں قلب کی بھڑ بھڑا میٹ سے کھراکر بیدار ہوگے ۔ اڈل اول احمال ہوا کہ دل کی دھڑکن ہے دیکن کچھ دیر بعد سے کھراکر بیدار ہوگے ۔ اڈل اول احمال ہوا کہ دل کی دھڑکن ہے دیکن کچھ دیر بعد سے کھراکر بیاری نہیں بلک قبلا مرکار کی باطمی توجو کا میں مائز ہے ۔ چذب وہ کیفیت برقدار رہی بھر کیفیت معمل براگئ اور حکیم ما حب کا افرے ۔ چذب وہ کیفیت برقدار رہی بھر کیفیت معمل براگئ اور حکیم ما حب برسکون لیٹ گئے۔ صبح بیدار سے نے حکیم ما حب نے برخدمت میں حاصر ہوئے تو آب حکیم ما حب نے برخدمت میں حاصر ہوئے تو آب حکیم ما حب نے برخدمت میں حاصر کیا کہ میں ان فرانشات کا متعمل نہیں ۔ مجھ مرف آب کی نظرال تعات کا نی ہے ۔ "

مرزاشمع بیگ صاحب نے قبلہ سرکاری بہت سی کو متیں بیان کی ہیں اگر جو ان کا آپ کی فہرت ہیں کی فہرت ہیں کو مرت ہیں کا آپ کی فہرت ہیں کہ بہت ہی کو امرت ہے لیکن خدمت ہیں حاضر ہونے کے بعد انہوں نے جو کچھ دیکھا اور محسوس کیا وہ روح کی تسکین اور طانیت قلب کے لئے کا فی ہے۔ مرزا شمع بیگ کا بیان ہے کہ انہوں وہ تیرہ سال سمے سے کہ باب کا سایہ سرسے مرزا شمع بیگ کا بیان ہے کہ انہوں وہ تیرہ سال سمے سے کہ باب کا سایہ سرسے اس کا سمارا بننے کی بجائے ان سے منہ جو برلیا اس مرز رشتہ واروں نے کم سنی ہیں ان کا سہارا بننے کی بجائے ان سے منہ جو برلیا

برسے بھلے کی تمینرند تھی ۔ اس کے شمع بیگ نے فضول خرچیوں میں خوب رو بیراطایا۔ اور نوبت قرض بک آگئے۔ چنا بچہ انہوں نے ایک نومسلم خدا کیش کے پاس زمین رہن رکھ کر قرص لیا ۔اصل رقم برسود بڑھتاگیا توخد الخش نے رقم کی وصولی کے لئے ان برمقدم کردیا النهول نے سود چھڑانے کے لئے خوالخش برمقدمہ دائر کر دیار و وسرے توکول کے ساتھ مرزاصاحب كے رشت دارمجی خدائخش كے طرف دار تھے عدالت میں مرزاصاحب كي آخري بیستی تھی نیکن انہیں کوئی گواہ نہیں مل رہا تھا اس لئے وہ بیشی بر نسکے ران دلوں قبلہ سركار رہتك میں تشریف لائے ہوئے ہے جنا بخر راصاحب علالت جانے كى بجائے ر شک بیں قبلہ سرکاری خدمت میں جا پہنچے ۔ آب نے پوچھا کہ کل عدالت میں بیشی ہے اتہوں نے جواب دیا کہ رہ تنری بیشی ہے میراکوئی گواہ نہیں ۔ بیں وہاں جاکر کیا کردل گا۔ قبلسركارة فراياستم مقانيدار سرحمهي كون برامكما ب راب في تعويفه عنايت كياده تعويذسك كرحقاد آكئ رجهان مقدمه جل ربهمقا يسكن زجج كواس دن حصارست بابر جانا برل اور متعدم الست ميں بيش نه بوسكار جنا بخ فرنيبن عدالت ميں انکھتے ہوئے كہ سهیس میں صلح ہوجائے مرزامها جب کی شرط پر تھی کہ سود کے علاوہ خاریخش نے زمین سے جو آمدنی کھائی سے راس رقم کی تھی اسل قم سے کنوتی کی جائے کے منعمفین نے پہ فیصلہ کیا کہ تم صرفیت بین ہزار کن رقم اوا کر دو۔ اور رقم والیس کرنے کے لیے مرزاصا حب کوصرفِ ایک ماه کی مهلت دی مرزاصا حب سخت بردنیّا ن سطے کرتین بزار کہاںسے لاؤن كيد بندولست بوكارمقد مع بل رسب بي دنين رسن بيد اتني بري وممكال سے آئے۔ یہ کیمنل گئے قبل مرکارسے اپنی مشکل بیان کی آب نے تسلی دی رایک دلنے بريشانى كے عالم میں اكيلے بيٹھے متے كما يك مزروعورت نے جوسام كارى بيوى تھى ان سے پوچھا سیٹا کیا بات ہے۔ اسے پریٹان کیوں ہور اہنے سے تام ماجرا کہدستایا۔ اسس عورت نے کہا " برلیتان نہو ۔ پیسے میں ابھی لاکر دیتی ہوں یہ اس نے تین ہزار

روپیم زاصاحب سے دوالے سے جواہوں نے اواکر دیئے اور زمین چورٹ گئ مرزا صاحب نے یہ واقع سناکر بیم صرعم پڑھا۔

ع س دریای روانی میں رواں ہے کوئی اور

مرزاصا حب نے مزید بتایا کہ ررحسین شہیر میروردی کے دوست بادی صا<sup>ب</sup> کی کماچی میں ۸۰ دکانیں تھیں ۔ ہا دی صاحب کو اپنی زبین فروخت کرنا تھی انہوں نے اخبارس اشتمار دیا تومیری نظر سے سے گزرا رمیں بادی صاحب کے پاس زمین کا سوداکرسنے کواچی گیا ۔ ہادی معاحب سے کارندوں نے آلیس میں کمی کیھکٹ کررکھی مقی چنا پخانہوں ہا دی صاب سے بالا بالا لوگوں سے مصاریترار فی مربع کے حساب سے زمین کاسودا کر ایا اور انہیں بتایا کہ مہاہ ارفی سراج کے حماب سے زمین بک رسی ہے۔ اس دوران میں میں مادی صاحب سے پاس گیا ہادی صاحب نے 19 ہزار فی مربع مے حساب سے سوداکر لیا۔ اب تو کاردارگھبلے نے اور کہنے لگے کہ 12 نہار فی مربع کے حساب سے زمین بک رہی ہے مگر ہادی مساحب نے جواب دیا کہ ان کی شکل میرے والدصاحب سے ملتی ہے۔ اس ملے ان سے سوا زمین کسی کو مذدوں گا۔ وہ لوگ جن سے ہاتھ کارندوں نے سوداکیا تھا۔ آن پہنچے اور ۱۳۵۵ ہزار فی مربع دیسے کی پیشکش کی دلین بادی صاحب کا ایک ہی جواب تھا۔ کہ بہ تومیرے والد کی طرح ہیں میں نے اپنے والدکوزمین دی ہے ۔ اس لئے ان کے سواکسی کوزمین نہ دول گا میرے پاس رقم مجی کم تھی سیکن مادی صاحب نے کمال فاخدلی سے کہاکہ کوئی بات نہیں جب رقم جوگی بقایا اداکر دینا جنانجہ میں نے آسیتہ اسیتہ رقم ادا کردی میمرشد كالل كاتفترف مقار"

مرزاصا سب نے قبلہ مرکاری اور کرامتیں ہی بیان کی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ قبلہ مرکار سے بیعت ہونے سے بعد میری حالت کیسر برل جکی بھی نیکن چند لوگوں کے

سے سواکسی کو اس تبدیلی کا علم نہ تھا۔ اس لے لوگ مجھے بگڑا ہوا رہیس زادہ ہی سیھھے
ستے اور اپنے بچوں کومیری صحبت سے دور رکھنا چاہتے ستے ۔ دلیان منہا جالابسلا)
کے صاحزادے برالاسلام کامیرے پاس اسھنا بیٹھنا تھا وہ مجھ سے بے حد مانوس سے ان کی زیا دہ و قست میرے پاس گزرتا ۔

ساجزادہ برالاسلام کا تعلق حضرت بابا فرید گنج تسکر مے مجوب حلیفہ حضرت فواجہ تعلیہ علیہ خطبہ علی ہانسی موجودہ سجادہ نتین کے عم ذارہ ہیں۔ برالاسلام کوان کی نانی ہو خود بڑی صالحہ اور عارفہ خاتون تھیں میرے پاس بھیجی تھیں نیکن نمانلان کے دیجر افراد کو بررانسلام کا میرے پاس آ نا جا نا پسند نہ تھا چنا پخہ ایک روز صاحبزادہ صاحب برالاسلام میرے ہم او قلد بر خانقاہ میں بیسطے مقے کہ برالاسلام کے رشتہ داروں نے ڈیڈوں سے مسلح آدئی مجھ بر حکر کر نیرالاسلام میرے کن وقوں بر چڑھ گئے۔ یان آدمیو سے در کر برالاسلام میرے کن وقوں بر چڑھ گئے۔ میں نے اس سے کہا کہ " میں قب لم سرکار کا تھور کرتا ہوں تم بھی ان کا ہی تھور کرد"۔ چنا پنج بم دونوں تھتور کر کے بیطے موسے کیا کہ " میں بیلے موسے نظر ہی نہ آئے اور وہ لوگ والیس جلے گئے۔ ان آخر وں کو ہم خانقاہ میں بیلیے موسے نظر ہی نہ آئے اور وہ لوگ والیس جلے گئے۔

مرزا شمع بیگ کے بھائی چراغ بیگ فوج میں ملازم تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جابان میں قید سہو گئے ۔ گھر والوں کوان کے متعلق کچے علم نہ تھا کہ ذبوہ میں یانہیں گرزندہ بیں توکس عال میں ہیں ۔ سب گھر والے ان کے بارے میں متفکر سے مزادما حب نے قبل مرکارے علم کی کہ سمیرے بھائی کے بارے میں کچے بتا ہے وہ کس عال میں ہے۔ زندہ بی کے متابی ، آپ نے فرایا کہ دہ زندہ ہے 'کچے عرصہ بعد کھے انہیں ، آپ نے فرایا کہ دہ وہ زندہ بین انہیں نمونیم بعد کھے انہیں نویم انہوں نے بارے میں پوچھا تو فرایا کہ ساب وہ زندہ نہیں ، انہیں نمونیم بوگیا سے انہیں نویم دالیس سے تو مرزا

بعراغ بیگ سے ساتھ جو لوگ قبد میں سے ۔ انہوں نے بتایا کہ مرزاجراغ بیگ کو نموندیہ ہوگیا تنا اس مض میں ان کا انتقال ہوگیا۔

شیخ محاسما میں ہوں کے بوباری تھان کا دسے کا ردبار تھا یہ جہاں کا روبار نے سے دہ چکہ مشتر کہ تھی ۔ دوسرے حقہ داریہ جگہ خالی کرانا چاہتے تھا انہوں نے بنجائیت کے سامنے بھی یہ معاملہ رکھا۔ مقدمہ بھی ہوا مگر شیخ صاحب نے جگہ خالی نہ کی ۔ حقہ داروں نے یہ سوچ کر کہ سندی صاحب نے بہتر تن نے نہ بنجائیت کے فیصلے برعمل کیا نہ ہی مقدمہ بازی سے زمین چورڈی ہے انہتر تن کرنے کہ سے دس ہرار دوبیہ کرنے کا منصور مبنایا ۔ اور قبل از وقت مقدمہ برخرچ کرنے کے لئے دس ہزار روبیہ بھی جمعے کرلیا اور شیخ صاحب کو قبل کرنے کے لئے دن اور وقت بھی مقرر کرلیا یہ تا کا روائی بالکل تفید مقی لیکن شیخ صاحب کو تا جب کے جافظ نورا حد ہو جو گگی میں محرر سے ان خفید کا روائی واقف سے انہوں نے شیخ صاحب اور ان کے بھائیوں کو اس منصوب کی خردے دی۔

بنیخ اساعیل نے ایک ملازم کو قبلیم کار کی خدمت ہیں صورت حال ہے آگاہ کی منرورت نہیں ہے جب کوئی نتل کرنے کے لئے آئے گاتو ہم دکھ لیس کے لئے آئے گاتو ہم دکھ لیس گے۔ " قبلیم کارے اس فیال نے شیخ صاحب کو بوری طرح مطمئن کر دیا ۔ آخر وہ دن بھی آن بہنچا جب ان لوگوں کو حملہ کرنا تھا ۔ آدھی لات کے وقت گاؤں کے بہ افلوجھتے کی صورت میں قتل کے الا دے سے اس باہروالے مکان میں بہنچ گئے۔ وہاں جاکر کیا دیکھتے ہیں کہ شیخ صاحب تو اطمینان سے سوئے ہوئے ہیں۔ ایک بزرگ شیر میر سوار ہا تھ میں شمشیر مرب ہند لئے چار بائی کے اردگر و مجور ہے ہیں حملہ وروں میں کھولوگوں نے سوچا کہ اس علاقہ میں شمیر کہاں ۔ یہ حض سے مرب ہیں حملہ وروں میں کھولوگوں نے سوچا کہ اس علاقہ میں شمیر کہاں ۔ یہ حض ہجا را دام ہے ۔ چا بخ ہم ن کرے آگے بڑھنا چا ہا ۔ شمیر زور سے دہا ڈا اوران کی جا۔

پیکا بھیرتوسر مید باؤں دکھ کر وہاں سے بھا گے اور اس سازش سے اصلی سفوں سے پاس جاکردم لیا۔ جو کچھ ان بربیتی تھی کہ سنائی ، مگرانہیں لیتین نہ آیا ۔

اسكے دن دات گیارہ بخ بھر یہ سب مل کراس نیت سے مكان میں گئے اب
کیا دیکھتے ہیں کہ شیخ صاحب توسور ہے ہیں اورا کی بزرگ ہاتھی برسوار ہاتھ بین نگی تلوار
کئے ان کی حفاظت کر رہے ہیں ۔ ان توگوں کوا بنی آنکھوں پر تھین نہ آیا ۔ آگے بڑھے
ہی ہے کہ ہاتھی ان کی جا نب زور سے جنگھا ٹا تو یہ لوگ وباب سے بھا گے اور گھر پہنچ
کرم لیا ۔ جب انہوں نے اس سازش سے مرغنہ کو واقعہ منایا تو انہوں نے کہا کہ تم سب
وگ مزدل جو اور حمو لے افسانے گھڑ کر سنا رہے بھو ۔ کل ہم نود چلیں گے ۔ چنا بنچ اگلی
مات سابھ ستر آدی سرواروں سے بیچے پیچے باہر والے مکان پر بہنچ تو دیکھا کہ شیخ
صاحب آلام سے سوئے ہیں اور ایک بزرگ شیر پر سوار ہا ہتہ میں تلوار لئے ان کے
صاحب آلام سے سوئے ہیں اور ایک بزرگ شیر پر سوار ہا ہتہ میں تلوار لئے ان کے
صاحب آلام سے سوئے ہیں اور ایک بزرگ شیر دھا ڈیر ان کی جا نب بڑھا بھر توان کے اوسا
ضافلت کر رہے ہیں ۔ وہ مسلح سے اس لئے بنوف وضطر مشیری فعاص کے قبل کو
خطا ہوئے اور سر رہر بیاؤں رکھ کر وہاں سے مجھا گے ۔

توکیتل دایے میان قبار مراحیا حب کابے " حافظ نورا حدم کر جو نگی کہنے اسکاکہ اس نمائے میں اس قسم سے بزرگ کہاں ملتے ہیں " چنا پنداس بات کی تصرفی کرنے کے کیائے حافظ نوراحمد کو قبلیس کاری نعدمت ہیں ہے گئے ۔ حافظ نوراحمد کو قبلیس کاری نعدمت ہیں ہے گئے ۔ حافظ نوراحمد کو قبلیس کے قبلیس کے کہا کہ کہا تو اور دیکھا تو ہے ساختہ بول اُسطے یہی وہ بزرگ ہیں ہو جہیں روزانہ ہررات دکھائی دیتے ہے ۔ حافظ شہاب الدین نے حافظ نوراحمد کو بتایا کہ یہی درویش شیخ صاحب کے مرشد ہیں ،

· جام پورسے ملک نیازاحدا وصفی نے لکھاکہ میری عمروس سال کے لگ میگ برگی ۔ جب رستک میں قبلہ سرکار کا مرید مہا تقسیم برصغیر کے بعد مہارا خاندان دجو سمطافاد والد والده جاربهائ دوبهنوب پرشتمل ها ـ مندوستان سے پجرت کر کے پاکستان آگیا۔ - 194ء میں سنخت بیار سوگیا۔ بہت علاج کیا مگرمون طرحتا ہی گیا۔ اسی بیاری میں ایک سال گزرگیا سردی کاموسم آیا تونمونیہ ہوگیا طاکٹروں نے جواب دیے دیاکداب بھنے کی کوئی امیدنہیں رسٹ عزمز وا قارب حجع ہو گئے عزرز رشتردارعوربیں ماہوی سے عالم میں ممیری حاربائی سے نزدِ یک بیٹھی رو رسی تھیں اسی دوران میرے ایک عزیز تجمیرے بیرمیاتی نے ایکے ۔ رات نونے اکھ کروہ گئے ادر رات کے طبحصائی یا تین بجے دوبارہ آئے۔ یانی سے جرا گلاس ان کے باتھ میں تقامیری چاربانی کے قریب آئے۔ تاکہ پانی کے چند قطرے میرے منہ بس ٹیکائی باس بینظی خوابین روکتی رہیں کہ کیا کر رہے ہو۔ یداب نہ توکوئی دوایی سکتا ہے۔ یا نی کاکوئی قطرواس سے اندجا سکتاہے مگراننول نے کسی کی نہسنی اورمیرے بیط برسيك يرا الفاكر بيد بسايون اورمىز بريانى كى مالشى كى ركيرمىن كھول كريانى كے چند قطرت مندس میں ایکائے۔ چند قطرے اندر گئے باقی پانی باہر بہر گیا۔ نعلاگواہ بہتے یا بیج مندھ بعدتما جسم میں نون سرائیے ت کرنے سگا آ کھیں کھل

گئیں مکل طور بربرش آگیا۔ میں نے آمھے کر بیٹھنا چاہا تو مجھے سہارا دیے کربٹھا دیا گیا۔ اب توسب کو حررت ہوئی اس عزمز سے حقیقت حال ہو جھی گئی تواس نے بتایا کہ

مرات كوني جب بس بهال سع أكر كما توكسي شخص نے بنایا كه قبلهم كار متبان تشريف لائے ہوئے ہے۔ میں کافی رات سے ان کی خدمت میں ہنچا۔ آپ وظالف پر صرب سے مقے میں نے بتایا کہ نیازا حمد کے بچنے کی کوئی امیرتہیں آپ نے ساری بات سنی مگرخاموس رہے۔ اور فطیفہ کرتے رہیے۔ وظیفہ کے بعد آپ نے ساری بہبجری نماز برصی نماز سے فارغ بروکریانی منگواکردم کرسکے دیا اور فرمایا <sup>س</sup>یه پانی اسی دقت لےجائز اور نیازاحد کے عبیم اور سپونٹول بیرکل دو مسیح انشاء التدخود اين باوس جل كربهار بيار بياس الميئ كالدية فبلهم كاركادم كيابهوا بان مقا جومي كرايا هاي ياس ميسطے سب لوگ يسن كر جسيان رو كئے كم بحصط كاكثرو نے جاب دے دیا تھا اسے ایک مرد خلنے یان دم کسے دیا تو وہ لسترمرگ سے مسطيعاء بدايك كرامت تقى جوالتدتعالى كے علم سے قبله سركار سے ظہور ميں آئى -صبح میں قبلہ سرکاری عدمت اقدس میں حاضر بہوا۔ سلام کیا۔ آب مسکرائے مصلیا بتهاياتسلى دى بهرمير مسراورهم برباعظ بهيراية توميري أبكعوب مي جكست بىيدا سېچىكى اورىسىمىس بىرى تدانائى مىسىس بىرى ر

معت یابی کے بعد روز گاری فکر لائ بوئی ۔ اس بیماری نے ہیں بالکل ملاش
کردیا تھا۔ چابی سے قبل سرکار سے عرف کی مرسرکار میری بیماری پر مطل پیسینزر جا ۔ جمع پوئی ۔ نیور کک بک بک گیا۔ اب تو گھر میں کھانے کو بھی کے قہیں ۔ میں مطل جبور اور پریشان ہوں ۔ میرے تی میں دعا فرایش کے قبل سرکار نے جھے ایک تعدید ویا اور دعا فرائی ۔ میرے یاس سیو فی کو ٹی نہمی کہ گھر پہنچ سکول ۔ اللہ تعدید ویا اور دعا فرائی ۔ میرے یاس سیو فی کو ٹی نہمی کہ گھر پہنچ سکول ۔ اللہ

كانام ك يمر پيل بى چل بيلار راستى ايك دا تف كارى گيا وھ كھنے لگار ميں بالات مے ساتھ لائل پورجارہا ہوں یہ آتھ سور وہیہ ہے میرے کھر پہنچا دینا ؟ ساتقدي دوروبيه تانگه کاکرايه ديا مهرسياس چونکدايک بيسه يحنه شهرستفاراس یے سرسری ساانکار کرنے کے بعد دورویے ہی لے لئے راہی ہیں وہیں بیٹھا تھا كرايك آدى ميرے ياس آيا اور كھنے لگار سميرے ياس يہ بكاؤمال ہے خريدِنا چاہوتو خریدلوء میں نے اسط سورویاس سوداطے کرلیا ۔ دوسرے دن میں نے وہ سامان گیارہ سوسی ایک دکا نار سے ہاتھ بیجے دیا۔ اس طرح اب اس رقم سے میں نے اور مال نحریل جس سے کافی نفع مہوا۔ اس طرح تین دن تک میں نے ن رید وفروحت کاسلسلہ جاری رکھا۔ اب میرے یاس اکھ سوکی بجائے جودہ سو بهاس روید بروگئے تبسرے دن وہ محص حس کی رقم تھی وانس آگیا ۔ بس نے اسے ساری بات بتائی ۔ اپنی مجبوری بیان کی ۔ ادراصل رقم مع منافع حبس ہیں سے ایک در بیت و روبید میں خریج کرجیکا تھا۔ اس کے سامنے رکھ دی اور کہاکہمہاری دی ہوئی اس رقم سے میں نے یہ مناقع کمایا ہے۔اس کے حتنی رقم چاہواس میں سے لے لور اس نے اصل رقم کے علاوہ ایک سوروپیر لے لیا ، اب جو رقم میرے پاس مقى اس سے بیس كاروباركر تارابا مالى حالات بہت سرم كئے ر

مین مال گزر گئے ۔ گھریں آسودہ حالی تھی مِحت بھی بالکل تھیک تھی مرطرح کا آرام وسکون اور بنے فکری تھی۔ ان تین سالوں میں دنیا دی کا موں میں ایسا مگن رہا کہ قبل مرکاری خدمت میں حاضر نہ ہوسکا ۔ اب بھر مالی بحران نے آگھیرا کا دوبار میں کا فی نقصال بوا سے جیب میں ایک بھوٹی کوڑی نہ رہی ۔ اسی دوران دالدہ سے حکم کا امرا ہوگیا ۔ اور میں گھر چھوٹر کر جام پور اپنے ماموں کے پاس آگیا انہوں نے جیس بڑی کی دکان کھلوا دی رئین کاروبار نفع بخش تا بت نہ ہوا ۔ مالی مشکلات

برستورتقیں جنا پخہ قبلیم کاری خدمت میں حاصر بہو کر اپنی ناگفتہ بہ حالت گوش گزار کی ۔ آپ نے ایک تبعویز دیا اور تسلی دی کہ خوالہ ہت زرق وے گا۔ انشا مالٹ کہ وزی کشاد موجائے گی ۔ فیا پخہ خلانے بہت فارغ البالی دی جام پور کے بڑے تا جرول میں شمار ہونے لگا۔

قبله سركاركى ايك خاتون مربب بنگم تاج محد نے چند كرامات لكھ كرمجيجى ہيں جن كا وكران كےمروم شوہرتاج نحد د جو خود بھی قبلہ سرکار جمے مربد سنھے۔) نے ان سے کیا۔ حضرت شيخ جلال الدين متفانيسري في محصرس بيس قبلهم كارمشر كيب مجد عا أج محد مجی عرس میں مشرکت سے لیے کرنال سے کانچے گئے۔ انگے دن تا جے محد کو ڈیوٹی پر حاصر ہوئے سے کے کے کورکینند سے گاؤی بکڑنا تھی کیونکہ تھانیسٹریس ربلوے شیششن نہ تھا کورکینیز پہنچنے کے لئے لوگ تا نگریا بیل گاؤی میں سفر کرنے ۔ قبلد سرکار حمنے تاج محد کورات سے وفت النطوس فركس الم المروف نے ملازمت كى معودى بيان كى راوربيدل ہى ہاتھى ايك ڈ نڈا اور لالٹین کے مریل بڑے کھیتوں کے درمیان سے گزرجہ نے تو رکھوالوں نے بچر سمجه كريثائ مشروع كردى ان كے بين ولانے كے بعد ذكرانہيں كاوى بكرنى ہے اس نے رات کوجارے ہیں) بڑی مشکل سے ان کوچھوڑا۔ اگریٹر ان کوگول نے بے انلانہ ڈنڈے برسائے سنے انہین تاج محدکوبالکل کوئی پوسٹ نہ لگی ۔ ان لوگوں سے بچورے کرتاج محدے سیششن کی راہ لی راستے میں ان کو پھسو*س ہوا کہ کوئی س*ا مقدما تھ بیل رہاہے۔ گاڑی میں سوار پرنے کے بعد وہ ساتھ ساتھ جلنے والی آہے بندم کئی گھر پہنچے سے لئے تا بگہ برسوار ہوئے توہیرکسی کی موجودگی کا احساس ہوا ۔ بالانتر تاج محد

ا۔ تاج محدر ٹیائرڈ پوسٹ ماسٹرانیالہ کے ندرمحدصاحب وکیل کے لٹر کے منظم آتاج محد ملازمت کے دوران تین دفعہ کیتھل تبدیل ہوئے۔

گھر پہنچ گئے۔ کچھ معد بعدوہ قبل سرکاری خدمت میں حاضر ہوئے تواآپ نے دریا فرمایا " اس روز خیریت سے گھر پہنچ گئے سے"۔ تاج محد نے سالا واقعہ کہد بنایا تومکل کرفرمانے لگے۔ "آ بروکبھی دات کو تنہا سفر دنرنا"

تاج محدکوین د یکھنے کا بہت شوق تھا۔ ایپنے اس شوق کا اظہار انہوں نے قبلہ مسرکاریسے بھی کیا ۔

تاج محرکتیل پس بی تینات سے کدایک دن کا فی رات گئے تک تبلیمرکاری محدمت میں بیسے رہے ۔ خاصی رات گئے گھر جانے کو چلے تو سارا بازار بند بوجکا تقا لیکن ایک دکان کھلی تھی ۔ تاج محدنے دیکھا کہ دو آدمیوں نے ملحائی سے ڈھیرسا رے لاوخریرے ادر چل دیئے ۔ تاج محد کو حب سس ہوا کہ اتن رات گئے یہ آدمی متھائی لیکر کہاں جارہے ہیں جانچہ وہ ان سے کچہ فاصلے بربیعے پیلچے چلنے لگے کیھل شہر کے جاروں طرف فعیل تھی ۔ اس میں بڑے بڑے دروازے سے جو رات کومقفل کر دیئے جاروں طرف فعیل تھی ۔ اس میں بڑے بڑے وروازے سے جو رات کومقفل کر دیئے بال کھا تھے وہ دونوں آدمی بند دروازے کے پاس مقہر گئے ۔ اور تاج محمد لاؤولے بلاکر آمٹے لاڑو دے کرکہا سچار تمہارے چارتمہا رے نوکر کے لئے ہیں '' تاج محمد لاؤولے کر وابس سوئے پلے کم دیکھا تو دونوں آدمی فائب اور دروازہ برسور تففل تھا ۔ بے حد محمد لاؤول آدمی فائب اور دروازہ برسور تفال تھا ۔ بے حد محمد بارجات کا ذکر بور با تھا تو آپ نے جن دیکھنے کی خوامش کی تھی وہ جن تھے آپ کی خوامش بوری ہوگئی ''

تاج صاحب کے سامقدالیسا ہی ایک اور واقعہ بیش آیا۔ وہ رات گئے کہیں جا رہے سنے گئی سے گؤر ہوا۔ تواس میں بہت ہی بڑے جننے کا بہل راستہ رو کے کھٹرا تھا تاج محداس غیر معمولی جمامت کے بیل کو دیکھ کراتنے نوف زوہ ہوئے کہ گگھی بندھ

گئی اکھیں بندکولیں قبلہ سرکار لظر آئے بھوڑی دیر اجد اکھیں کھولیں تو بیل غامب مقا اگلے دن طرب سہم آپ کی نصرت میں حاضر سہم کے تو آپ نے فرایا وہ بھی جن تھا۔ تاج محرکتیں میں متعے۔ ابھی نثادی کیا متکئی بھی نہوئی تھی کے قبلیسر کوار نے انہا ہیں کہتے کے بیسے ہوئے ان کی ہونے والی بیوی دکھا دی۔ جواس وقت سہار نبور میں تھیں اور ان کی عمر تیرہ سال تھی ۔ تاج صاحب اور ان کی بیگم دونوں نے ہی شادی سے پہلے ایک دوسرے کو نہیں دکھا تا کہ کی اس تھی کہ آپ نے اتنی دور ایک دوسرے کو نہیں دکھا تا کہ محادث کے کہا تا جہا تھی کہ آپ نے اتنی دور ایک بہرنے والی شرکے جات دکھا دی۔

تعسیم بزر کے وقت فسا دات کے دوران ادھرادھر بھری ہوئی ہے گوروکفن اشہیں دیکھی تھیں۔ ان کا بھی ذہن برا بھی تک انتریتا اب تو بہ عال ہوگیا کہ تنور معاصب کا بھانچہ اور بھانچی کا میاں چاریائی بر بیٹھے تو چا دریں دھونے لگتیں۔ اگر کسی کہٹرے کو ہا تھ لگا دیتے تو بھی میں کہ یہ ناہاک ہوگیا ہے اسے دھوڈ النیں آ ہشتہ میں کہٹرے کو ہا تھ لگا دیا کہ نوکر سے کہتیں لکڑیاں دھوکر دوٹی پکانا۔ بچوں کو اپنے قریب مہتر مراق آنا بڑھ گیا کہ نوکر سے کہتیں لکڑیاں دھوکر دوٹی پکانا۔ بچوں کو اپنے قریب میں نے دیتیں ۔ بیچے ماں کے پاس جانے کے لئے دوئے یہ دو دھی دوئیں لیکی بیکا کو کہا کہ دوئی ہوئیں لیکی بیکا کو کہا کہ دوئی ہے ماں کے پاس جانے کے لئے دوئے یہ دوئی دوئیں لیکی بیکا کو کہا کہ دوئی ہوئیں لیکی بیکا کو کہا کہ دوئی ہوئیں لیکی بیکا کو کہا کہ دوئی ہوئیں لیکی بیکا کو کہا کہ دوئی دوئیں لیکی بیکا کو کھوڑی دوئی ہوئیاں کے پاس جانے کے لئے دوئے یہ دوئی دوئی ہوئیں لیکی بیکا کو کھوڑی کو کھوڑی دوئی ہوئیاں کے باس کے باس جانے کے لئے دوئی نے دوئی ہوئی دوئی ہوئی کو کھوڑی ہوئی کو کھوڑی کھوڑی کھوڑی کی کھوڑی کو کھوڑی کو کھوڑی کھوڑی کو کھوڑی کو کھوڑی کھوڑی کھوڑی کے اس کے باس کے باس جانے کی کھوڑی کو کھوڑی کو کھوڑی کھوڑی کھوڑی کھوڑی کو کھوڑی کھوڑی کو کھوڑی کھوڑی کھوڑی کھوڑی کھوڑی کو کھوڑی کھوڑی

قریب نہ آنے دسیں گھری کسی چیزکو ہاتھ دلگاتیں اسی اتنام میں کنور صاحب کا تبادلہ ملتان ہوگیا اور راٹوسیلمان مجی لا ہور سے تبدیل ہوکر ملتان آگئے۔ کچھ دن کنور صاحب کے مہاں مشہرے ۔ راڈسیلمان پہلے تو خود ہی ان کی بیوی کے لئے دعا کرتے رہے مگر کچھافا قرنہ وا د

قبلیمرکار متیان تشریف لائے تو را گوسا حب نے مرلفیہ کا حال بیان کیاا وروعا کے لئے عرض کی ۔ آپ واؤ صاحب کے ساتھ مرلفیہ کو دیکھنے گئے تو آنہیں بتایا گیا کہ یہ کسی چیز کو ہا تھ نہیں رگاتی ۔ بچوں کو بھی اپنے نزدیک بہیں آنے دیتی ۔ قبلیمرکا نے بہتروں کی بیٹی کھلوائی ۔ اور کمبل رکال کر مرلفیہ کو دیا ۔ اس نے کمبل لے بیا ۔ بھر بچوں کو بھی پیار کرنے لگیں ۔ اب ہر چیز کے بچوں کو بھی پیار کرنے لگیں ۔ اب ہر چیز کے ہاتھ رکانے لگیں ۔ نہا ناا ور بھی بدلنا مجی چھوٹر دیا تھا ۔ رکھی کہھار کہڑے بدلتی مقیں ) اب نہانے اور کہڑے بدلنا مجی چھوٹر دیا تھا ۔ رکھی کہھار کہڑے بدلتی مقیں ) اب نہانے اور کہڑے بدلنا مجی جھوٹر دیا تھا ۔ رکھی کہھار کہڑے اور کہٹرے بدلتی مقیں ) اب نہانے اور کہڑے بدلنا میں ۔ آ سیست آ سیت التی تعالی کے فضل اور قبل مرکار کی دعا سے بالکل تندرست ہوگئیں ۔

آب کی کرامات کے سیکٹروں واقعات مشہور ہیں کئی مربض آب کی دعا سے ت یاب ہوئے ۔ اجمر الفیل کو بہت ہوئے ۔ اجر مرافیل کو بہت ہی معولی قسم کی کوئی چیزاستعال کرنے کا حکم دیتے اور اسے شفا ہوجاتی ۔ آب کے ایک معتوب کو بی چیزاستعال کرنے کا حکم دیتے اور اسے شفا ہوجاتی ۔ آب کے ایک معتوب و بولان بیٹے کو مرگی کے شدید دورے بیٹ تے ایک دور آب بیٹے کی شادی کیوں نہیں کرتے ۔ سے ایک دن آپ نے بیٹے کو مرگی کے دورے دن میں کئی بار پڑتے ہیں اس نے عرف حال سنایا کہ میرے بیٹے کو مرگی کے دورے دن میں کئی بار پڑتے ہیں اس نامر دم فن میں شادی کیسے مکن سے ۔ آب نے اس کے لئے بارہ گاہ ایزدی میں دعائی ۔ اور دایک تعویز بھی عنا بیت فرمایا ۔ علاوہ ازیں بیٹے کی جلد شادی کرنے کی دعا سے دیا کی دور دہ بغفل خدا آپ کی دعا سے تاکید فرمائی ۔ چنانچ عبد الکریم نے بیٹے کی شادی کردی ۔ اور دہ بغفل خدا آپ کی دعا سے تاکید فرمائی ۔ چنانچ عبد الکریم نے بیٹے کی شادی کردی ۔ اور دہ بغفل خدا آپ کی دعا سے

تندرست ہوگیا بھرزندگی معرود وہ نہیں بڑا۔

دمه کا ایک مرکفی حاصرخدمت موار آب نے فرما یا که دو توله شهددم کرالے اور اس میں دو توله مکھن ملاکر رات کو سوتے وقت چاہے لیا کر ۔ اس نے حکم کی تعمیل کی اور چندروزیں بغضل خدا اور آب کی دعاسے صحت یاب ہوگیا۔

قبل مرکار کے ایک عقیدت مند محابر بیم کا بیٹا گھرسے پا پنج سور و بے چرا کر ایف ایک بہند و دوست اور کے کے ساتھ گھرسے بھاگ گیا۔ محابر بیم پرلیٹران حال روتا ہوا آپ کی نصرت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا " فورا کو بلی جا گر ۔ چا ندنی چرک میں تمہا دالا کا جوتے کی دکان پر سط گا۔ ایک پا وک میں نیما جرتا ہوگا اور دوسرے میں ابھی جوتا پہننا ہوگا اور دوسرے میں ابھی جوتا پہننا ہوگا " بھر فرا گھر کے والد کو تاکید کی کہ وقت فہا لئے کئے بغیر فورا گر ہلی چیلا جلئے وہ لوگا د بلی سے بھی کہیں آور چلا جلا کے گا۔ چنا نجا برا ہیم اسی وقت دہلی گیا جلئے دہ لوگا د بان بہنجا تو لوگے کوعین اس قبل سرکار نے جا ندنی پوک میں جو دو کان بہلائی تھی دہ دہاں پہنجا تو لوگے کوعین اس حالت میں جا پھر کی بیا وی میں نیا ہوتا ہے خالا مقا مندولوگا تو معالک گیا اور حالت میں جا پکر گھرا گیا۔ بعد میں لوٹ کے نبایا کہ دہ دونوں بمبی جانے کی تیاری باپ اسے لے کر گھرا گیا۔ بعد میں لوٹ کے نبایا کہ دہ دونوں بمبی جانے کی تیاری میں سر بھ

۱۹۲۵ میں اور کا ذکرہے کہ کیفل کے ایک گھوانے میں خواتین کا آبس میں کچھ حھکوا ہوگیا کوئی مرداس وقت گھر بیرنہیں تھا گھری ایک عورت نے لوائی جھکوے سے تنگ آکر شا کیا بی خرجے بین طا ہر کرنے کے لئے کہ باہر کیڑے دھونے جا رہی ہے کچھ سے کیکھ سے کہڑے اور صابن نے کر باہر جلی گئی۔ تالاب پر جا کر کپڑے دھونے کا وہ وقت نہیں تھا کھ کو خقہ میں گھری کسسی عورت نے اسے باہر جانے سے ندروکا ردات کواس کا ضاون در گھر آیا اوراس کے بارے میں لوچھا تو معلوم ہوا عصر کے وقت کپڑے دھونے کے فاون مرکھ آیا اوراس کے بارے میں لوچھا تو معلوم ہوا عصر کے وقت کپڑے دھونے کے فیا بہرگئی تھی ایمی تک نہیں آئی۔ اب لوچھ گوچھ نتروع ہوئی تو ہمسائی نے بتایا کو گھر

ک عورتوں کا آپس میں جھگڑا ہوا تھا اس پر دہ گھرسے کہیں جلی گئ ہے۔ جاتے ہوئے کسی نے اسے نہیں روکا ۔ اب تو ہرلیٹان ہو کمرسرب ڈھوڈیٹرنے کے منگر کچے پرت زحا ہد کا

تبلیسرکارکے ایک مریرسیلهان صدیقی بھی گھر والوں کے ساتھ اسے تلاش کر رہے ہے: جب برطرف سے ناکای بہوئی توسلمان صدیقی رات کے بارہ بجے تعب اسرکار کی نصرت اقدس میں حاضر مجھے ۔ اور سارا واقعہ گوش گزار کیا ۔ قبلیسرکار یہ بات سن کرمسکل کے بچر فرط یا سے جائے گھر جا کر آرام سے سور بہو ۔ جبی جوتے ہی وہ خود گھر آجا ہے گئی ۔ فکر کی کوئی بات نہیں ۔ صرف ایک رشتہ دار کی تقویلی سی غلطی ہے ورنہ اتنا پر لینتان نہ بہونا پڑتا ۔ جنا نچر سب لوگ گھر آگئے۔ جبیح بہوئی تو وہ عورت خود گھر آگئے۔ جبیح بہوئی تو وہ عورت خود گھر آگئے۔ جوہ اپنے ایک رضتہ وار کے بال جلی گئی تھی مگر انہوں نے گھر والوں کو ایسے ایک رضتہ دار کے بال جلی گئی تھی مگر انہوں نے گھر والوں کو اطلاع نہ دی بہی وہ غلطی تھی جس کا اشارہ قبلہ سرکار نے کیا تھا۔

ایک بار قبل سرکار اپنے ایک مرید کی شادی پر اس کی بالات کے ساتھ ریاست جنی تشریف ہے گئے آپ کے سب سے چوٹے معاجہزادہ ما حب بھی ساتھ سے دو پہرکا وقت نفاعقیدت مند بیسٹھ سے میاں سرکارجن کی عمراس وقت پانچ یا چھ سال ہوگی۔ قبل سرکار کی آخوش مبارک ہیں مر رکھے سور ہے سے کہ اچا نک اسٹھ اور کھنے گئے سریمال سے جلیس بہاں توخوب ڈٹڈ اچلے گا اور فساد ہوگا۔ قبل سرکار نفار ہوگا۔ قبل سرکار نفار ہوگا ۔ والم ہو گئے ۔ ما صریف کو ایشارہ کیا تو آپ ہا موش ہو گئے ۔ ما صریف کو کا میاں ہے میں کسی نے پوچا کہ موسا جزادہ صاحب نے کیا فرایل ہے تو آپ بات الل گئے مجیر کسی نے بوچا کہ موسا جزادہ صاحب نے کیا فرایل ہے تو آپ بات الل گئے مجیر کسی نے بوجا کہ مرصل جزئی صرورت ہے تو ہے ما صریف کی کسی جیز کی ضرورت ہے تو ہے ما صریف کے کہد دیا ہے ۔ مخصول کسی چیز کی صرورت ہے ہیں سوکر اسٹھ ہیں یونہی کھے کہد دیا ہے ۔ مخصول کا دی تا ہوگیا عصری نماز بھرھ کر قبل سرکار نے ابرا ہیم صدیقی کو باایا اور دیر بوجو مرکا وقت ہوگیا عصری نماز بھرھ کر قبل سرکار نے ابرا ہیم صدیقی کو باایا اور

فرایا" مسے جلری زمتی سہر جائے۔ تاکہ ہم میرے ہی مسے شہری صور سے باہرنکل جا میں اسی میں بھائی ہے؟

قبدسرکار مے مکم کے مطابق لوکی والوں نے جبیج سومیے ہی بارات کو ترصت کردیا شہر جیندسے دو فرائے گئے۔ جاکریس دوک دی گئی کیونکہ کچے لوگ پیچے تھے ان کا انتظار سے دو فرائے گا۔ کافی انتظار کے بعد جی وہ نہ آئے تو ایک آدی شہر مجبیجا وہ شہر کہ بہا کہ شہر میں ہندو مسلم فساد ہو گیا ہے۔ آپ شہر نہ جا بیٹ نوطر د ہیں کہ ہیں فساد میں بارے نہ جا بیٹ ۔ چا پنجر اس آدمی نے آکر سال ماجرا سنایا ۔ اس دن ہندو ہولی کا تہوار منا رہے سے کسی ہندو نے ایک مسلمان بر رنگ بھینک دیا جس سے سندو ہولی کا تہوار منا رہے ہوگیا ۔

کیمل سے امریت نوائی اگروالی کھتے ہیں سمیری ہوی سنریجی کرنتنادیوی بھوری ہوں کے ایسے بہاری ہیں سکتہ ہوگیا۔ سب نے سجھ لیا کہ فوت ہو گئی ۔ لوگ کریا کومیری ہوی کے میاں صاحب ( قبل سرکار ) کومیری ہوی کے انتخال کی جو لیا کہ تو آب میرے مرکان پر کشر لون لائے اور میری مردہ ہوی پر کچھ انتخال کی جر ملی تو آب میرے مرکان پر کشر لون لائے اور میری مردہ ہوی پر کچھ بڑھا اور ایک تعویٰد دیا ۔ تعویٰد اس سے بعد وہ کافی عمصہ زندہ رہی ۔ اور باتیں کرنے گئی اس سے بعد وہ کافی عمصہ زندہ رہی ۔

بعض بالترافادكي رائے بھی شالی کھی ۔

سشہزادہ سلطان اجدا ورعبدالواحد خال وغیرہ اکثر آپ کی خدمت ہیں حافتر جوا کرتے تھے جانچ انہوں نے تذکرہ کیا کہ جو عکہ سٹینٹن بنانے کے لئے متحب کی گئ ہوتا جا اور علاقہ ہے ہسٹیٹسن ایسی جگہ ہوتا چاہیئے جہاں آبادی نسبتاً کم ہوتا کہ مستقبل میں شہر کی وسعت کے لئے گنجائش ہورا ور ترم کی آبادی اور وفق میں ہمہ جہت امنا فہ ہو ۔ چندون کے بعد آپ سیرکو گئے تو فربا یا سفہ زادہ صاحب میں جگرسٹیشن بنے گا اور رملوئے لائن کا دوط یہ ہوگا اس برشہزادہ سلطان احد نے کہا " سرکار تا کی فیصلے ہو چکے ہیں اور بااثر افراد اس فیصلے سے مشفق ہیں سی جگہ سٹیشن بنتا بہت مشکل نظر آ کا ہے " آپ نے فربایا " وقت آنے ہر الیسا ہی ہو کا گئے۔ اور اور کی گیا اور جو جگہ آپ نے بہلائی تھی اسی جگہ رمیا جا بھی دوبارہ سروے کیا گیا اور جو جگہ آپ نے بہلائی تھی اسی جگہ رمیا جو بی دوبارہ سے دیائی گئی۔ اور لائنوں کا وہی روب ہے جس کی نشا ندی دیائی میں دیائی گئی۔ اور لائنوں کا وہی روب ہے جس کی نشا ندی سے دیکھی دیکھی دیکھی دیکھی سے دیکھی سے دیکھی دیکھی سے دیکھی دیکھی دیکھی دیکھی سے دیکھی دیکھی

۱۹۹۹ مرکا ذکرے کہ ملمان کے شاہی قلعہ کی حالت بھی خستہ اورخراب تھی۔
عارت ٹومٹ مجھوٹ چکی تھی یہی نہیں بلکہ لوگوں نے بھی قلعہ بیس گندگی مجھیلانے میں کوئی کسر اٹھا مذرکھی تھی ۔اس زمانہ میں قبلہ سرکار ملمان میں قیام پذیر سقے روزانہ فجر کی نماز کے بعد اپنے فادم نیاز احد کے ساتھ قلعہ کی سیر برجانا آپ کا معمول مقا ا درکبھی جوارت کی مبری کو مزارات عالیہ در حضرت بہاء الدین زکریا معمول منسخ دکن عالم معمی کو مزارات عالیہ در حضرت بہاء الدین زکریا معمول منسخ دکن عالم معمی کو مزارات عالیہ در حضرت بہاء الدین زکریا معمول منسخ دکن عالم معمی میں حاصری دیا کہتے ہے۔

قلعہ کی خستہ اورخ اب حالت دیجے کر آپ نے نیاز احدسے فریایا سنیاز احمد احمد کے فریایا سنیاز احمد قلعہ کی خستہ اورخ اب دیکھ درسیے ہو۔ آئی ہو مرسوں میں نہیں رہے گی۔ قلعہ کی دورہاں ہم دونھ اور تعلیم اور تعلیم اور تعلیم اور تعلیم ہر دنیا

سیرکوا یا کرے گی دستقبل میں ان مزارات کی شان وسٹوکت زیادہ ہوگی۔ ان کے عرب بھی آج سے کہیں زیادہ شان وشوکت سے ہوا کریں گئے۔ چنا نجہ ۱۹۵۵ء میں مثان کی کارپورلیشن کے ایڈ مسٹریٹر سیال محد شغیرے کی کوششوں سے مثبان کا قلعہ ایک عمدہ سیرو تفریح کی مجار ہوں گئے ہوئی کے اور مجر مزارات عالیہ کی تزئمین وا راکش ہی توزیک اور تعرب اور مجار جو اور میں مکمل ہوا۔ گورٹر مخدوم سجاد حسین قریشی اور تعمیر قولیت پر مثبان کو مزیز حوب صورت بنایا۔

آب سیف رہ ن تھ ہو کچے زبان مبارک سے لکتما میم خلاسے دہی ہوجا آلیکن آب بہت برد بار علیم البلع ادر سیلیم الفطرت تھے۔ لوگوں کے لئے ہمیشہ کا پیر زبان سے لکالئے کہی کسی مخالف کو بھی سبخت الفاظ سے یا دنہیں کیا۔ آپ بڑے مماحب فیف وصاحب کم است بزرگ عظے مآب می کم احتیں اوا کل عمری سے ظاہر مونے لگ گئی تھیں۔ آب ابھی چھے سال کے سے کہ ایک بکری نے آب کا نقصان کر دیا آب نے فرمایا '' جا تیری ٹا نگ ٹوٹے گئی '' بکری دو چار قام ہی چلی تھی کہ دیا آب نے فرمایا '' جا تیری ٹا نگ ٹوٹے گئی '' بکری دو چار قام ہی چلی تھی کہ دو زبین برگری ادر اس کی ٹا نگ ٹوٹے گئی'' بکری دو چار قام ہی چلی تھی کہ دو زبین برگری ادر اس کی ٹا نگ ٹوٹے گئی'' بکری دو چار قام ہی چلی تھی

بے رام مہاجن کا مکان آپ کے مکان سے ملی تھا اس مہابن نے اپنا مکان نے سے سرے سے بنا ناسٹروع کیا ۔ اور کھڑکیاں آپ کے مکان کی طرف رکھ لیں آپ نے سرے سے بنا ناسٹروع کیا ۔ اور کھڑکیاں آپ کے مکان کی طرف رکھ لیں آپ نے اپنی والدہ مکرم کے کہنے ہر مہاجن ندکور کو ایسا کرنے سے منع کیا ، مہاجن نے کہا 'د تم اپنی آ کھیں بند کر لیا کرگ ۔ آپ نے فریا یا ستیری آ کھیں بند ہو جائیں گئے ورسرے دن جب وہ مہاجن میں کو اعظا تو اندھا ہو گئیا تھا۔ اور تمام عمر اندھا ہی دوسرے دن جب وہ مہاجن میں واقعہ سے کیقل کے بے شار لوگ واقف ہیں۔ اس وقت آپ کی مرفوسال تھی ۔ اس واقعہ سے کیقل کے بے شار لوگ واقف ہیں۔ مقعو تملی آپ کے سامتہ کھیلا کرتا تھا آپ نے فریا یا " تو سال دن میرسے اندا کیوں نہیں کھیلا گئا ہوں نثا ہوں نشا ہوں نشا ہوں نثا ہوں نشا ہ

کو آنا ہوں تو آپ کے ہاسے گا۔ آپ نے فرایا "تجے چار آنے الکریں گے دن بھریہ ہیں اورمیا واپ بھے مارے گا۔ آپ نے فرایا "تجے چار آنے الکریں گے دن بھریہ ہیں رہا کر "دن وصلے اسے مجرر ور کھیلتے کھیلتے زمین برسے ایک بھی تی ال جایا کرتی ۔ کمی روز لبعد اسس سے باپ نے بوجیا اب تو دو آنے کی بجائے چار آنے لا باب بو دی آنے کی بجائے چار آنے لا باب بو یہ کہا یا بات ہے ۔ اس نے سال ما جرا کہ سنا دیا۔ اس کے بعد وہ چار آنے ملے بند ہو گئے۔ یہ واقع اس وقت ہوا جب آپ کی عمر ہا رہ سال تھی۔

واکٹر چارخ دین حدیقی فرماتے ہیں کہ ایک د نومیری المیہ سخت بیار ہوگئ ۔

ہمن علاج کئے لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ ہیں آپ کی نصر مت ہیں حاصر ہوا اور عرض مدعا کیا۔ آپ نے دعا کی ۔ مجے تسلی دی اور چیند لقش پیننے کے لئے دیئے میری المبنیاس واقعہ کے چندروز بعدرو لفعیت ہوگئ ۔ اسی طرح شیخ عبدالرحمٰن کی اولاد زنو ہمیں رہتی تھی۔ وہ حاصر خدم منت ہوکر دعا کا طالب ہوا حضرت نے دعا فرائی لحمداللہ تعالی اب وہ صاحب اولاد ہیں۔

کوخسل کرو۔الٹاتعالی شغا دسے کا جنا بخراس نے حسب آدرشا دعل کیاا در شغایاب بروکر بہسی حوشی اینے گھر جلاگیار

سب کا معمول تھا کہ دوسر تے سیر عشرے اپنی والدہ ما جدہ کے مزار شریف کے ایرجو ڈیوہ غازی خان ہیں ہی حضرت نورنگ شاہ قادری کے مزار مبارک کے اعاطے ہیں واقع ہے ۔ فاتخ توانی کے لئے جا یا کرتے تھے۔ ایک دور آپ حسب معمول مزار سنریف پر حاضر ہوئے کہ ایک اجنبی بلوپ روتا پیٹنا آپ می صومت میں ما فسر ہوا اورعون کی کہ " میری لڑی اعضاء شکی کے مرض میں مبتلا ہے اور اس کی دجہ سے ت اورعون کی کہ " میری لڑی اعضاء شکی کے مرض میں مبتلا ہے اور اس کی دجہ سے ت سے جین اور سے فرارستی ہے اس کی شفا کے لئے دعا فرا دیجہ " آپ نے فرایا " بحضرت ہم ڈاکھر ہے مشورہ کرلو" بلیج نے جواب دیا۔ " حضرت ہم ڈاکھر کے باس نہیں جا آپ کے بیس کر فرایا " لڑی کی والدہ کو کہوکہ وہ ہروز نے بات ہو ہو اور نماز مغرب کے بعد " یا لطیعت " گیارہ گیارہ مرتبہ بیڑھ کر لڑکی پر دم کیا کہ اور پڑھے وقت در د والی جگر پر ہا تھ بھیرتی رہا کرے" خلاکے فضل سے وہ لڑکی چند دورمیں شغایا ہے ہوگئی ۔

راؤسیان علی خان ریا گردایسا گراید گیسیشن آیسر بیان کرتے ہیں کوآیا ملازمت میں جوا فسرمیری خالفت کرتا یا مجھ پر تشدو کرتا تھا میں حضرت قبلکی فدمت میں عرض کر دیتا تھا یا بصورت دوری خط کے ذریعے اپنا حال بیان کر دیا گرتا تھا بیش بر بہوا کہ آپ کی دعا کی برکت سے ایسے افسر کا تبادلہ ہوجا آیا اور وہ سوا ہو کر ارکا گا۔ اس قسم کے واقعات میری ملازمت میں اکثر و بیشتر دفعہ وقوع پذیر بہوئے۔ ایک مرتب جبکہ میں دلتی میں تھا ایک انگریز کمشنونے مجھے بے حد تنگ کیا۔ میں نے تیمل خطا کھا جس کے جواب میں آپ نے تحریر فرایا اس راؤما حب طمئن ریو کسی کا قسلم کم آر حلاف نہیں چل سکے گائے۔ جنا بنچ افسر می کوری سخت مخالفت کے باوجود جھے کوئی فقعان خلاف نہیں چل سکے گائے۔ جنا بنچ افسر می کوری سخت مخالفت کے باوجود جھے کوئی فقعان

نہیں پہنچا۔ اور مذکورہ افسسر ذاتی کام سے سلسلے میں ولائٹ چلاگیا۔الغش جس نےمیری دل ازار محنت کا الادہ کیا وہ ذیبل وخوار سجا۔ غلام محدیث ملیکسس السيطروسط كولس ويونازى خان كابيان بيه كدان كاتعلق حضرت سيدعلى احدشاه گیلاتی کیتیلی سے مرم 14 سے مواراس وقت وہ دسٹرکٹ کونسل میں ملازم متح كمقوث يمرص بعدان مع على بي تخفيف كى گئ توانهي كعى ملازمت سے سبکدوش کر دیا گیا۔ انہول نے دوبارہ بحالی سے لئے بہت کوششس کی تیمن ہر دفعه ناکای میدئی را خراب سے رجوع کیا ور آپ کی دعا سے ملازمت پر سحال ہے۔ ان ہی غلام محد کا بیان ہے کہ ۱۹۵۱ء میں پنجاب سمبلی کی رکنیت کے لئے نوابزادہ سروادمجرخال لغارى مسلم ليك كظمك بيرضلع ذيره غازى خان كى ايك نشست سے انخاب لڑرہے تھے۔ اپنے مدمِقابل میاں فیفن سین صحابی اور قاصی عبیدالیتر صاحب مے مقلیلے میں بان کی پوزلیشن کافی کمزورتھی اور وہ اسی پڑھیٹ آئی سے عالم میں ا پنے ماموں مسروار بگیر فان لغاری ، غلام پزواتی اور پارٹی کے دوسرے ارکان کے ہجراہ حضرت علی احدیثناہ کی خدمت میں حاضر بہوئے اور عض کیا کہ میں حضرت میال غلام حسین نقشندی قادری می تعلیمین کرور کامرید بهول ماس طرح آب سے می نسبت ہے میں مسلم لیگ کے مکت پرانتخاب میں حصتہ نے رہا ہوں ۔ التدتعالی سے میری کامیابی کی دعا فرائیں ۔ آپ نے دعا فرائی دعا تبول ہوئی ۔ اور انتخاب میں نواب صا موسوف کو نصرف کامیابی ہوئی ملکہ وزارت سجی مل گئی ۔

دما کے بعد نوابزا دہ موصوف نے آپ کو ایک کثیر رقم ندوانہ کے طور پر میش کی تقی میکن آپ نے لینے سے انکار کر دیا تھا۔ غلام محد سبط ہی کا بیان ہے کہ جب بنجاب میں میاں محد میمتان دولتا نہ کی وزارت ٹوئی تو بم نوابزا دہ محد خان لغاری مجی وزارت سے میک میں کر دیا گئے اس کے بعد گور نر کے مشیروں کا تقرر ہوتا ہے انوابزا دہ موسوف میک دولتا کے اس کے بعد گور نر کے مشیروں کا تقرر ہوتا ہے انوابزادہ موسوف

تودلاہور میں سبے لیکن اپنے ما مول سروار گلیہ خان کو حالات سے آگاہ گیاا در آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر دعا کر وانے کے لئے لکھا۔ چنا پنج سروار گلیہ خان ا در کردار اعظم خان لغاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ا درعوش کیا تحضرت آپ کی دعا کا تیجہ مقاکہ الیکشن میں کامیاب ہونے کے علاوہ وزارت تک بہنچ گئے تھے اب گوزمر کے مشیروں کا تقرر ہونا ہے۔ اس کے لئے دعا فرائے آپ نے دعا فرائی ا در التد تعالی

علام محرسط نے مکھا ہے کہ نوابزا دہ موصوف کا تعلق حضرت سیدعلی احمد شاہ کے ساتھ آپ کی زندگی کے آخری کھات مک رہا ۔ نوابزا دہ موصوف کی دزارت کے دن تھے کہ حضرت سیدعلی احمد شاہ رحمۃ الشعلیہ نے بیشاب کی بیھری کے سیسلے میں آپر لیشن کرایا ۔ اتفاق سے نوابزا دہ موصوف بھی ڈیرہ فازی خان آئے ہوئے تھے رجب انہیں دافعہ کا علم ہواتو دہ خود عیادت کے علے تشریف لائے اور سہبتال کے علے کو آپ کے علاج پر ایوری توجہ دینے کی ہایت کی ۔

ماننے والا ہوں اور آپ ایسے کی اولاد ہیں۔ دعا فرائے کرفہانتیں منسوخ نہوں اور یہ معیبت بھی لل جلے رآپ نے دعا فرائی ۔ چنا چہ خالفین ہزار کوشسش کے باوجود فیا نتیں منسوخ نہ کروا سکے۔ بلکھ مقدمہ میں بھی ہرد و معا حبان بری ہوگئے اس سے بعد سروار میر بلخ شیر خال مزاری بھی آپ کی خدمت میں حاصر ہوئے ۔ ملائم محدست نیں حاصر ہوئے ۔ فلائم محدست نے ان واقعات کا تذکرہ بھی کیا ہے جن کے تخت انہیں محکم فوڈ محکین سے علی و ہوجانے کے بعد حضرت علی احدستاہ کی دعاسے ڈسوارٹ کونسل محکین سے علی و ہوجانے کے بعد حضرت علی احدستاہ کی دعاسے ڈسوارٹ کونسل طورہ نازی خان میں ملازمت ملی وہ مزید ملکھتے ہیں کہ تعریبا اگر دسال گذر جانے کے بعد انہیں مستقل ملائم کے حقوق ندویہ کے ۔ اس حن میں انہوں نے کئی تجربہ کار بعد انہیں مستقل ملائم کے حقوق ندویہ کے ۔ اس حن میں انہوں نے کئی تجربہ کار قریب سے مشورہ کیا ۔ نیکن ان سب کا جواب مایوس کن تھا۔ آپ سے دعا کرائی تو مقور سے مرحدے کے بعد منہ مرف ان کی دوسالہ مدت ملازمت کی توثیق ہوگئی بلکاس دوران کے تمام بقایا جات کی ادائیگی جی ہوگئی ۔

ایک مرتبرآب دہلی میں اپنے ارادت مند برکت اللہ خان سپر بر ملا ہوئ کے بہاں تقیم سے آپ کی خدمت میں ایک عورت روتی بیسٹی ہوئی حاضر ہوئ اور عرض کرنے انگی کہ میرا ایک ہی بیرے اپنے مقدم تنل میں ناحق بھانسی کی مزا کے محتود دعا فرایش کہ میرا بیٹا بری ہوجائے ۔ خان معاجب مذکور کا بیان پ کہ آپ بریکا یک جذب کی کیفیت طاری ہوئی اور فرایا '' جا فرایش نور کو کو بری کمیا'' خدا کی تعدمت دیکھئے رجس روز بھانسی کی تاریخ بنفی اس روز لوٹے کی دالدہ اور وارث بے اختیار رو رہے مقے کہ د فعاً لوگا آکر اپنی ماں کے گلے سے دالدہ اور وارث بے اختیار رو رہے مقے کہ د فعاً لوگا آگر اپنی ماں کے گلے سے بیا کہ میری مثل کم ہوگئی تھی بہت الماش کی نہ کی ۔ یہاں یک کہ بھانسی کا وقت میں گئی تواس نے بیان کہ میری مثل کم ہوگئی تھی بہت الماش کی نہ کی ۔ یہاں یک کہ بھانسی کا وقت میں گئر گیا۔ اور سمجے بری کردیا گیا ۔ عورت مذکور آپ کے پاس آئی اور اپنے دیلے میں مثل کم ہوگئی تھی بہت تائی عورت مذکور آپ کے پاس آئی اور اپنے دیلے میں گذر گیا۔ اور سمجے بری کردیا گیا ۔ عورت مذکور آپ کے پاس آئی اور اپنے دیلے میں گئر گیا۔ اور سمجے بری کردیا گیا ۔ عورت مذکور آپ کے پاس آئی اور اپنے دیلے میں گئر گیا۔ اور سمجے بری کردیا گیا ۔ عورت مذکور آپ کے پاس آئی اور اپنے دیلے کے پاس آئی اور اپنے دیلے کے پیس آئی اور اپنے دیلے کے پاس آئی اور اپنے دیلے کیکھ کے دیل کی کی تواس کے کا دیل کیا کیا کہ کور آپ کے پاس آئی اور اپنے دیل کی کور آپ کے پی کور آپ کے پاس آئی اور اپنے دیل کی کور آپ کے پاس آئی اور اپنے دیل کیا کور آپ کے پاس آئی اور اپنے دیل کی کور آپ کے کیا کیا کور آپ کور آپ کے کور آپ کی کور آپ کے پاس آئی اور اپنے دیل کی کور آپ کی کی کور آپ کی کور آپ کی کور آپ کے کور آپ کی کور آپ کور آپ کی کور آپ کور آپ کور آپ کی کور آپ کی کور آپ کی کور آپ کو

كاقصّه سنايا - آب نه منايا سيح حكم نعلا سع تعجب آيا سير. ایک دفعه گیارم دس سنرمین سنرموقع بر با سرسه آئی بوئی ایک عورت نے موقع پاکر گھرسے اسٹیمی چا در ابھائی ۔ ہرطرف تلاش کے با وجود نہ ملی۔ آخرآپ یم بات بہنمی توفرانے لگے "کوئی بات نہیں ۔ خود مخود آجائے گی" جنا کی جب عورت مذکور گھر کینچی تو دات کوسوتے وفتت میں چار مرتب چاریائی سے نیچے گرتی رہی۔ صبحا کھی توبدن برسیاہ نستان موجود تھے۔شومرکے استفسار بروجہ بتائی توشومرنے لعذت ملامرت كى راور درا قدس برحاص بهوكرمعا فى طلب كى اور جادر والبس كردى دورى عالمكر ونك كادا تعرب كراب كا ايك مريد عطامحد جاط مر ماكے محاف برلاربا تقار اس نے چھی کی درخواست دی تواسط و لیفنس آف انٹریا رولز کے تحت تیر كردياكيا يجل مي ايك ببندويمي موجود بيا ايك روز تنگ اكراس في مكاغذ بيد کچه ایکھوایا اور بہوا میں ارا دیا ۔اور کہا سے میں ایسے سرشدکو ابنی قید سے تعلق مہائی کے لئے درخواست مجیج رہا ہوں" سکے ردزکوئی اعلیٰ فوجی انسرایا ۔ موالات میں فوجی قیدیوں کو دیکھ کرمتعلقہ حکام سے پوچیہ کچھ کئے۔ تواسے معلوم ہواکہ انہوں نے جنگ کے دودان رخصست کا مطالبہ کیا تھا۔ اس نوجی افسرنے کہا۔ ان کا مطالبہ حق بجانب ہے اگریه لائے سے انسکار کریں توکیے توپر کرنا چاہئے ۔ چنا بخہ وہ رہا کر دیا گیا ۔ اور یہ دوماہ ی خصت بروطن آیا اورسب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام کے لئے حاصر ہوا توا بسنے سب سے پہلے یہ بوجھا کر عطامحد ابھر حین کسسطرح ملی کھی آب بر سب کچھروشن اور واضح تھا۔

ایک مرتبہ آب نواجہ معین الدین اجمیری قدس سرہ کے استانہ عالیہ کی زیارت کے الجے اللہ کی زیارت کے اللہ کے ایک مرب کے لئے اجمیر شریف تشریف لے گئے ۔ وہاں کے دوران تعبیب اسم، آب کے ایک مربد عبداللہ کا کھوڑی گرم ہوگئی ۔ وہ پریشانی کے عالم بیس ڈھوٹڈ تا بھر دہا تھا کہ ایک بجذوب سے پاس سے گزراتواس نے کہا۔ "کیا تمہار ہے مرشد کے کہنے سے تمہاری تسلی
نہیں ہوئی کہ ال جلمے گی جا وہ شرق کی طرف کھیت ہیں چر رہی ہے۔ اپنے
پیر کو میراسلام کہنا گ

عبدالوا مدخان صاحب تقسیم بلک کے بعد مالی مشکلات سے دوجار سے کیونکے اسی مہاجروں کے معاملات کا فیصلہ نہیں ہوسکا تھا ۔ ایک مرتب حضرت سیدعلی احمشاہ ان کے پہماں تشرلیت لائے توعبدالوا حد کو نوشی ہوئی کیکن سیا تھ ہی تواضع کی فکر ہوئی کیونکہ اس وقت بقول ان کے "ہمارے گھریں چائے اور دود صکے علاوہ تواضع کے لئے کچر نہ تھا ۔" چینی نہ ہونے کی وجہ سے ہیں پرلیشان ہوا کہ حضرت قبلہ کے ادر مجھ خالمب ہو کر فرایا " خان صاحب ہرروز میٹی چائے قبلہ آئے اور اس طرح حضرت قبلہ نے بذرایے کشف روحانی میں کی مشکل کو معلوم کرلیا ۔

آپ کا ایک مرید شیخ می محد عرف لاله بیوباری داخن پوریس دوبهرک وقت سویا بهوا مقاکه اس کی جیب سے مبلخ با نیخ جزار روپے ایک بیٹھان نے نکال لیے اس وقت آپ نے خواب میں فربا یا کہ جلدی اس کھڑا ہو۔ تیری رقم چور لے جارہا ہے ۔ اس وقت آپ نے خواب میں فربا یا کہ جلدی اس کھڑا ہو۔ تیری رقم چور لے جارہا ہے ۔ اس وقت آپ نکھ کھلی اور وہ باہر گیا تو چور ان نوٹوں کو گن کر ابنی جیب میں وُڈال رہا مقافر رائ بکو کر نوسے جین لئے ۔ اور اس کو لعنت ملامت اور ذلیل ورواک کر سے چھوڑ دیا ۔ شیخ گل محدمند کور کا بیان ہے کہ ڈیرہ غازی خان میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فربا یا کہ الا لا مجر بیسے کسے ملے " میں یس سن کر حمران رہ گیا ۔

ایک شخف نے دن دہاؤے قبل کر دیا۔ شبہ میں دوسرا بکر اگیا۔ مقدمہ عدالت میں زیرساعت متا کے اس کی پر بیٹان جال والدہ آپ کی خدمت میں حاصر مہوئی اور

التجاک که دعا کیجئے میرا بے گناہ بیٹا بری مہوجائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا
"درود سرافی سوالا کھ بار بیٹر عاکم اور دعای ۔ اس نے ہوا بیت پرعل کیا۔ اور اس کا
لٹر کا بری ہوگیا۔

مجویال میں نواب معویان کے انالیق مولوی محدصدلتی می نظری کوعرصر دراز سے آسیب کی تسکیف تھی رانہوں نے ہندوشان میں تقریباً سب جگر قسمت ا زمانی کی منگرکسی جگہ سے لاکی کو فائدہ نہ ہوا۔ نوبت بیماں بکب پہنچی کہ لوگی میمنے ر ہے مگی ۔ والدین نے تنگ آگر زنجیرسے با ندھناسٹروع کر دیا۔ ان ہی، دنوں دلوی مذكور كے بھائى محديوسى كورنمنىڭ يائى سكول كيفل بى بطورسكنى ماسطر تبديل بوكم سير كي ونول بعدوه آب كى خدمت بيس حاصر سيديد را وركفتي كاتما واقعه بيان کیا آب نے نسلی دی اور فرایا مولوی صاحب کولکھ دور آبید کی اظ کی تندرست ہوجائے گی ۔ دوی سے کان میں کہیں کہ علی احدیثاہ نے کہا ہے کہ " اس لوکی کواس حکم سے سلنے ہی چھوٹ دیسے " اس کے علاوہ یہنے کے لئے تعوید عنایت فرمائے ۔ اسکلے ہے بنغة تعويال سي خطا ياكم لطى بغضل خدا طيك اورتندرست بروكن بحري بيت عالم فاصل جن اس پرمسلط مضار جاتے سوسے یہ کہدگیاک" قطب زمان کومیراسلام عرض كريس راب بيس تعطعي نهيس آئول كاربميستند كيه الخرصيت بهور بابول" اس کے بعد مولوی محرصدیق مع اہل کنبہ اطہاریشکر کے لئے آب کی خدمت میں حاصر برسطة اوراین داستان عم سنائی را در کها که آگر بهای سے یفین حاصل نه سروتاتوسهال سارا خانلان تغباه سروجاتا بعدازات جن كاسلام ببيش كيا مولوى ها موصوف نے نواب بھویال حمیدالندخان سے فطیف مقررکرا ناچا ہا۔مگر آب نے بیکہہ مرانکارکردیا کہ یہ ہارے نزرگوں کے مسلک کے خلاف ہے۔ ہم نہیں لیں گئے۔ ماسطرغلام قادر بیان کرتے ہیں کرمیرے بیٹ کمیرے میں ماسطرمتنا دمحد ملازمت سے میکدتوں

سبونے ہر مالی مشکلات کی وجرسے بے صدید بیٹان سے ۔ اورکوئی صورت کامیابی کی نظر نہ آئی تھی ۔ مایوسی میں ایک روز کہنے سکے میں تنگ آ پیکا ہوں ۔ میں نےان کی خصاری بندھائی ۔ اور انہیں حضرت میاں معا حب کی خدمت میں حاصر ہوئے ۔ اور مدّعا بیان کیا کہ مشورہ دیا ۔ چنا پخہ ہم دونوں آپ کی خدمت میں حاصر ہوئے ۔ اور مدّعا بیان کیا آپ نے تسلی دی اور فربایا یُر نوکس نہ خوا مسبب الا سباب ہے ۔ کوئی ذریعہ کوئی صورت نکل آئے گئی ' نماز پڑھے کی تاکید کی ۔ چنا پنے تھوڑے ، روزوں میں کوئی صورت نکل آئے گئی ' نماز پڑھے کی تاکید کی ۔ چنا پنے تھوڑے ، روزوں میں کوئی صورت نکل آئے گئی ' نماز پڑھے کی تاکید کی ۔ چنا پنے تھوڑے کے ہوں دنوں میں میں طرف سے ملازمت کی مدت عمر میں اضافہ مونے کی دجہ سے انہیں دوبا ہو مطاف میں مان میں دوبا ہوں کہ کئی ۔

فان محیرورفان ڈائریکٹرایسائراینڈٹیکسیشن بہا دلیور کھتے ہیں کہ

ہیں کے منہ سے نگی ہوئی بات فالی نہاتی ۔ آپ کانیض آپ کے دصال کے بعد بھی

بیکستور جاری ہے ۔ نمان موصوف نے اپنے مکتوب میں ان فیوض و ہر کات کا ذکر

کیا ہے جو انہوں نے اور ان کے خاندان کے دیگر افراد نے آپ سے حاصل کئے وہ

مکتے ہیں کہ آپ کی دعام کی برکت سے انہوں نے اپنے بڑے سے بڑے دشمن بر غلبہ

بیاما یال کے بہزی خان صدیق احمد خان سینئر سول بچ کے باب شا دی کے بعدگیا و

سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی مختی ۔ تما ڈاکٹر اور اطبائر ہواب دے چکے سے آپ

مال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی مختی ۔ تما ڈاکٹر اور اطبائر ہواب دے چکے سے آپ

مال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی مختی ۔ تما ڈاکٹر اور اطبائر ہواب دے ان نے اپنے ،

ماک ماک برکت سے ان کے باب اولاد نمین نے عبدالعزیز سیٹ کارک کی شادی ۔ ان کی جندالیے دوستول کا ذکر بھی کیا ہے جہنہوں نے ان کی طرح آپ کی دعام کی برائش اور ان کا ایک بڑے شاکین مقدے سے ربائی بانا اور خان اور خان محاسب انسیکٹر ہوجانا قابل ذکر ہے ۔ محاسب مقانہ روح جان ضبلے ڈیری غازی خان کے سب انسیکٹر ہوجانا قابل ذکر ہے ۔ محاسب مقانہ روح جان ضبلے ڈیری غازی خان کے سب انسیکٹر ہوجانا قابل ذکر ہے ۔ محاسب مقانہ روح جان ضبلے ڈیری غازی خان کے سب انسیکٹر ہوجانا قابل ذکر ہے ۔ محاسب انسیکٹر ہوجانا قابل ذکر ہے ۔ محاسب انسیکٹر ہوجانا قابل ذکر ہے ۔

اپنی ایک تحریر میں ان فوائد کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے آپ کی ذات سے حاصل کئے انہوں نے مکھا ہے کہ آپ کی دعا کی برکت سے اولا دیز بہتہ سے بہرہ یا بہوا۔ اور ان واقعات کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ کس طرح سب انسپکٹر کی تربیت کے لئے ان کا نام بھیجا گیا اور کس طرح تربیت کے دوران بیش آنے دالی مشکلات آپ کی دعام کی بھیجا گیا اور کس طرح تربیت کے دوران بیش آنے دالی مشکلات آپ کی دعام کی برکت سے طل ہونیں۔

عبدالسلام اصات نے حاجی بروخان (سہاجر پونالی نہ ضلے گوڈ گاؤں) کی زبانی
ایک روایت اکھ کر بھیجی ہے کہ 19۵۵ء میں جھے جے کا شوق بیدا ہوا۔ میں نے
حضرت سیدعلی احمرشاہ کی خدمت میں اپنا المدہ طاہر کیا۔ ادر عرض کیا کہ دعا فرایئے۔
آپ کی دعا ستجاب ہوئی ادر پہلی ہی دبعہ قرعہ میں میرا نام نسکل آیا۔ آپ کی دعا سے
سفر میں کوئی تکلیف نہ مہوئی ۔ اس طرح حاجی صاحب موصوف کے گھرکے قریب
ایک پلاٹ متا ہو متر دکہ جائی اد ہونے کی وجہ سے نیلام ہونے والا متا۔ حاجی
صاحب موموف غریب آدی سے ۔ اس پلاٹ کو نیلام میں خرید نے کی سکت نہ رکھتے
صاحب موموف غریب آدی سے ۔ اس پلاٹ کو نیلام میں خرید نے کی سکت نہ رکھتے
سے کیونکہ نیلام میں اس کی قیمت بڑھے کا اندیشتہ تھا ۔ حاجی صاحب موصوف نے
سہر سے اپنی یم شکل بیان کی تو آپ نے فرما یا کہ الند تعالی مہر بانی کرے گا کیا میں ابور کی بریشان نہ ہوں ۔ جانچ جب مذکورہ بلاٹ نیلام میں حقہ لیا ۔ لیکن حاجی صاحب موصوف نے ایک بولی دی اور وہ بلاٹ
نیلام میں حقہ لیا ۔ لیکن حاجی صاحب موصوف نے ایک بولی دی اور وہ بلاٹ

عنایت محد بدے الیں آئی نے بیان کیا ہے کہ ہیں روجان ہیں تعینات مقا کہ مجے میرے الیں ۔ ایچ ۔ او نے جالان کے جند کاغذات چیک کولنے کی غرض سے وہرہ نازی خان دفتر لولیس میں عبداللطیف خان نیازی پراسیکیو نگ سب السیکر کے پاس بھیجا کہ ہیں دو پہرسے وقت فولے کچہری کے تربیب بہنچا توالسیکٹر مذکور

سائیکل پرسوار اینے گھرکو جانے ہوئے ہے۔ ہیں نے انہیں روک کر کا عذات کی چیکنگ کیلئے وقت بانگاراس پر وہ ناراض ہوگئے اور درشتی و بدکلای سے پیش آئے ۔ مجھے اس کا صدمہ مہوا۔ اور میں کاغذات جیک کرائے بغیروالیس آگیا اور کا غذات ایس ۔ اِ بیجے ۔ او کے مبرد کر دستے کہ وہ خود میر کا کرائے ۔ اس واقعہ كے تيسرے روزعبداللطيف نيازى السيكٹر مذكور ايسنے محتسطرسط كے يميراه راحن يورس مقدات کی سماءت کے سلسلے میں گئے۔ اتفاقا میری شہادت بھی محبطریٹ موصف کی عدالت میں متعی اور انسکے طرمعا حب نے مجھے دیکھاتو وہ عدالت کی کاروائی جھوڑ كرميري طرف بڑھے بجھے سے لغلگیر ہوكر كہنے لگے كر" مجھے معاف كردو". ہيں حالی تفاکه ان میں یہ اچا نک تبدیلی کس طرح پیدا موگئی۔ یہ تواپنی درشتی طبع اور مرسی مزاج سے لئے مشہور ہیں ۔ انہوں نے بعد ہیں بٹایا کہ حس*ی روز وہ مج*ے سے منحتی ہے بیش تئے تھے اس روز دو بہر کا کھانا کھاکروہ اپنی بیٹھک میں سوگئے کیا دیکھتے ہیںکہ ایک بزرگ نتمیر برسسٹوار ان کے کمرے ہیں داحل ہوگئے اور فراياكه معنايت محدا بناعزرزب "كيونكه وهميرك اصل ناكسيداقف منه تق ـ سخرایک اے الیں۔ آئی نے انہیں میرایتا تایا۔ اس کے بعدانہوں نے بتہ کیا کعنایت محکس بزدگ کامرید ہے۔ وہ پتہ کرتے کرتے آ متا نہ قا دربہ کمالیہ سکندیہ پر پہنچے ۔ دبا*ں صاحباوہ حضرت میال مقبول می الدین گیلانی کی خدمت میں حاضر ہوئے* ا بنا خواب سنایا را ورحضرت سیدعلی احدیثناه حمی زیارت کا ال ده کیا به صاحبزاده موصوف . نے جب آب کا فولو دکھایا۔ توانسپکٹر موصوف کا کہنا ہے کہ مجے میر رعب طاری ہوگیا کہ یہ تو دسی بزرگ سے جوشیر برسوار ہوکر مجے تنبہ مرکبے آئے سے۔

ہمیں ڈکٹر نذیرا عضہ کہ سالتی کن قوی اسملی پاکستان کے قائل شاہ نوازخان کے بارے میں ایک روایت موصول ہوئی ہے کہ اس سے بھائی حافظ محدنواز سرتروزی نے کھا

ہے کہ اس مقدمہ کی تاریخ نیصلہ سے پہلے صنوبسیطی احدیثا ہ تھے ہزار پر حاصر ہوا نفل بڑھے ہی غنودگی طاری ہوگئی ۔ اسی وقت آ داز آئی کا گست کا انتظار کرد میری آ نکھ کھل گئی ۔ ادر میں یہ دا تعربا نے کے لئے سیاں مردر بودلہ مے مکان بر پہنچا انکھ روز شا سنواز ہر بوگھیا ۔ لوگ نمیری اس بات پر مہنتے سے کہ تو کہتے سے کہ فیصلہ انسست میں ہوگھیا ۔ لوگ نمیری اس بات پر مہنتے سے کرتم تو کہتے سے کہ فیصلہ انسان ہوگا۔ نیسلہ آت ہے ہی ہوگھا ۔ لیکن اگست میں موالی مین ما مہنوان خان بولیس کے ہاتھوں مادا گیا ۔ چنا بخراب بقین ہوگیا کہ میرجے فیصلہ تو ہی محاکمی کی طرف انتارہ ہوا تھا۔

مولوی عبالحید فان کے پاس ایک کتاب کا تلی نسخہ تھا ہے وہ بڑی احتیا سے رکھتے ستھے ۔ آپ نے مطالعے کے لیے سستعار طلب کیا ۔ مولوی صاحب کا بیان سے کہ حبب میں مذکورہ نسخہ نے کرا رہا تھا۔ تو مجھے خیال آیا کہ یہ بزرگوں کی نشانی ہے

ا ۔ از تذکرہ حضرت شاہ سکندر کمتیلی ص نمبر ۲.۳

حضرت کہیں رکھ کر تھولی نہ جائیں۔ جب ہیں نے یہ نسنے خدمت ہیں بیش کیا تو
ہیں رکھ کر تھولی نہ جائیں۔ جب ہیں نے یہ نسنے خدمت ہیں بیش کیا تو
ہیں نے تبسیم کن ن فرمایا " مولانا کتاب بڑی نایاب ہے ۔ الیسانہ ہو کہیں یا دنہ
رہے ۔ نودہی یادسے دو چار دن سے بعد لے جانا " آپ کے اس الرشاد بر بھے
ہے حدنداست ہوئی اور عرض کی کہ ساس قدر عجلت کی کیا ضرورت ہے ۔ "
ہے حدنداست ہوئی اور عرض کی کہ ساس قدر عجلت کی کیا ضرورت ہے ۔ "

#### وصال کےبعد

عبدالرجان خان مروم قبلے میرطے کے جاگیردار تھے بڑے زندہ دل اور بزلہ سنے واقع ہوئے تھے۔ قبلہ سرکار سے انہیں بے صدعقیدت تھی خود قبلی سرکار سے انہیں بے صدعقیدت تھی خود قبلی سرکار سے انہیں بے حدقلق ہواکہ بھی انہیں مل کربہت محظوظ ہوئے تھے۔ آپ کے دصال کا انہیں بے حدقلق ہواکہ امین شناسائی ہوئی تھی کہ اور اتن جلدی یہ بابرکت صحبت نتم ہوگئ اور وہ ستی کچھڑگئ ہو ہرغم کا ملا دا کرتی تھی ہوسکون قلب کا باعث تھی ۔ خال صاحب کا بیان ہے کہ شب وروز اسی غم میں گزر رہے ہے کہ شب دات جواب میں قبل سرکار کی ذیارت ہوئی ۔ آپ نے فرایا کہ سرجو تعلقات قائم ہوجاتے ہیں وہ ٹوطنے نہیں " اس خواب سے خان صاحب کی وہواتے ہیں وہ ٹوطنے نہیں " اس خواب سے خان صاحب کی وہوات ہوئی۔ آپ کے فرایا کی وہوات ہوں کی دوران ما حب کی وہوات ہیں دہ ٹوطنے نہیں " اس خواب سے خان صاحب کی وہوات ہیں دہ ٹوطنے نہیں " اس خواب سے خان صاحب کی وہوارس بندھی ۔

قباسرکارے وصال کے مجھے عرصہ بعد ہی خان صاحب سے بوتے شکیل اجس کی عمر پانچ سال کی تھی ) کے کان بیں در دیوا ۔ وہ در دسے بڑا ہے جین تھارات کے وقت درد کی وجہ سے بین محصی نہیں آرہی تھی ۔ اس کی تکلیف دیکھ کرخال صاحب سجی سخت بریشان تھے ۔ اسی پریشانی میں آنکھ لگ گئ خواب میں قبلہ مرکار کی زیارت ہوئی ۔ خان صاحب نے عرض کیا سر سرکار تشکیل کے کان میں درد سے کان میں دواجی ڈالی ہے ۔ مگرافا قرنہیں ہوا " قبلہ سرکار نے تشکیل کو دم کیا اور فرایا " در داہی کھی کے سے کان میں مواجب کے ایک کان کی کھی دیکھا کئی دیکھا اور فرایا " در داہی کھی کے سہو جائے گا " ادر خان صاحب کی آنکھ کھل گئی دیکھا

کہ بچ جو کچھ دیم پہلے کان کے دردسے بے مال تھا ۔ بڑے سکون سے سور ہا تھا

شادن لنڈسے کچھ عورتیں اور مرد کو بیونازی خان میں رہنے والے ایک
عزیز (جو ٹرانسیورٹ میں طازم تھ) کے ساتھ میاں مرکار کے پاس حاصر ہوئے
ان کے عزیز نے میاں سرکار سے ان لوگوں کا تعارف کرایا کہ ہم لوگ فقہ جعفریہ سے
تعلق دکھے ہیں اور شادن لنڈ سے آئے ہیں بھر ایک انظاہ ہیس سال کو بوان
کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہ کارخانہ دار ہیں اس لڑکے کی والدہ صوم وصلوہ کی
بابندا ور بڑی نیک خاتون ہیں۔ دوسال بیشتریہ کر للا گئی تھیں وہاں انہوں نے
بابندا ور بڑی نیک خاتون ہیں۔ دوسال بیشتریہ کر للا گئی تھیں وہاں انہوں نے
مخرت عباس علم از کی منت ماتی تھی ان کا کام بفضل خدا ہوگیا۔ اب منت آبار نا
سے منکر عمرات ایران کی جنگ کی وجہ سے عراق کے ویز نے بند ہیں۔ اس لئے یہ
دیاں نہیں جاسکیں اس کا انہیں بے حدقلق تھا ۔ اسی پرلیشانی میں انہیں زیارت
بھی بحدی اور بشارت ہیں۔

حضرت عباس سے نے واب میں فروایا " طیرہ فازی فان میں دربار قادریہ پر جا کرتم ہاری مسنت آباد دو۔ وہ ہارے نورنظر ہیں۔ ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں " انہوں نے مجھے یہ خواب سنایا اور لچر چھا کیا " طیرہ فازی فان میں دربار قادریہ کے نام سے کوئی مزار شریون ہے ۔ " میں نے انہیں بتایا کہ در یہ حضرت محفوم سیرعلی احد شناہ قدس سرہ کا مزار مبادک ہے میں نے بھی ایک دو دفعہ و مال حافری دی ہے ۔ آپ کو بھی و مال لے چلوں گا چنا پنے میں انہیں لے کر آپ کے صفری دی ہے ۔ آپ کو بھی و مال لے چلوں گا چنا پنے میں انہیں لے کر آپ کے ضعرت میں مافر ہوا ہوں " بھر نے جہ خالے میں جانے کی اجازت جاہی میاں ضعرت میں مافر ہوا ہوں " بھر نے جہ خالی ما تون نے بیچ جاکر منت آباری تواسے سمون اور چین نصیب ہوا ۔

ماجی بندوخان بیان ریے ہیں گرآب اپنی حیات بیں فرمایا کرتے سے

کوفیفردوها فی کا سلسلہ سینہ بسینہ چلتا ہے آپ کے دصال کے بعد تین چار ماہ بعد نواب میں دیکھتا ہوں کہ آپ مزار شریف سے آکھ دس اصحاب سے ہمراہ مکان کی جا نب تشریف لارہے ہیں۔ ہیں نے دوڑ کرمشرقی جا نب سے مکان کا دروازہ کھولا اور صاجزادہ میاں مقبول محی الدین کوآ واز دی میں مجبر آپ کا دروازہ کھولا اور معاجزادہ میاں مقبول محی الدین کوآ واز دی می مجبر آپ نے صاجزادہ موصوف کو گلے سے لگایا۔ خوب تھینچا اور مسیسری جانب نحاطب میوکر فریایا '' اب تو تمہاری تسلی ہوگئ ہے کہ دوحا بنت کا سلسلہ سینہ بسینہ چلک نے۔ چلک ہے اس کے بعداسی طرح مزار شریف کی طرف والیس تستریف ہے گئے۔ بعدازاں میری آئکہ کھل گئی ''

از تذکره حضرت شاه سکندر کمیتهلی ص نمبر۲۱۲

## الرشاوات

## دِل کی آبادی

ایک روزارشاد فرمایا

اولیااللہ باوجود کمالاً من اوراعلی مراتب و مقامات کے اپنے آپ کو کچھ ہیں سیمھتے۔ انہیں ہمر کھ اپنے مالکہ عقیقی کی خوشنودی کی فکرلائ رہتی ہے۔ اس اسیمھتے۔ انہیں ہمر کھ اپنے مالکہ عقیقی کی خوشنودی کی فکرلائ رہتے ہیں اس پر ایک ماقعہ بیان فرایا۔ بیان فرایا۔

حفرت بشرحانی رحمة الشرعلید کا حفرت ایا احد بن خبل جمہت ادب کیا کرتے ہے ایک مرتبہ حفرت ایا گئے دوں نے عرض کیا گئی ہے بہتر حانی ہ کا اتنا ادب کیوں کرتے ہیں جبکہ دہ علم ونفنل ہیں آپ سے کمتر ہیں "حفرت ایا کہ" میں کتاب کا عالم ہوں ادر بشرعلوم باطنی کے عالم ہیں "کچے دوں بعد انہوں نے فرما یا کہ "میں کتاب کا عالم ہوں ادر بستر علوم باطنی کے عالم ہیں "کچے دوں بعد انہوں نے بغرض استحان ایک سوال سجدہ سہو کے متعلق دریا فت کیا حضرت بشرحانی "نے فرمایا !" سرخانی "نے فرمایا !" سرخانی آپ ہے سے زکواہ کا مشلہ ددیا فت کیا تو آپ نے فرمایا !" ہم قابل تعجب ہے " بھرآ ہی سے زکواہ کا مشلہ ددیا فت کیا تو آپ نے فرمایا !" ہم قابل تعجب ہے " بھرآ ہی سے زکواہ کا مشلہ ددیا فت کیا تو آپ نے فرمایا !" ہم قابل تعجب ہے " بھرآ ہی سے زکواہ کا مشلہ ددیا فت کیا تو آپ نے فرمایا !" ہم قابل تعجب ہے " بھرآ ہی سے زکواہ کا مشلہ ددیا فت کیا تو آپ نے فرمایا !" ہم اتنا دکھے می نہیں کرجس پر ذکواہ فرص ہو "

بشرحانی می کوحانی و منگاپاؤں چلے والا ) کا لقب یا خطاب بادگاہ خدودہ سے اس کے بلا تھا کہ جب حضرت بہتے ہے اس آیت بربہتے میں کئے بلا تھا کہ جب حضرت بہتر جانی کو ہم نے بچھ نے اور ہم مہت اچھے بچھانے والے ہیں '' توحضرت پر برکا کے میں کہ توحضرت پر برکا کے میں کہ توحضرت پر برکا کے میں کا کہ میں میں کا کہ میں کا کہ اور بے ساختہ زبان سے زکا کہ میں میرکی کیا جال

کمالٹد کے بچائے ہوئے فرش پرج تا پہن کر بطے یا اس سے بعدائی نے کھی جوتا نہیں بہنا۔ الٹد تعالیٰ نے آئی کی یہ تدر فرمائی کہ زمین کو کھم دیا کہ جدھے سے لبشر ننگے پیرنکلیں اے زمین! تو گندگی کونگل جایا کر۔

انسان کانفس ہی اس کومرکشی پر انجارتا ہے۔ جس نے اس پر قابر پالیا اس نے گویا تمام براٹیول پر قابو پالیا۔ بزرگان دین اور اولیاء التدکس طرح اپنے نفنس کو قابو ہیں اس سلسلہ میں قبلہ سرکار جنے ایک موقع پر بردکایت بیان فرمائی ۔

ایک بزدگ تنهائی بیں بیٹے ہوئے اکٹرکہا کرتے تھے " نہ بیں تیرابندہ نہ تو میراخت در نتہر کے قافنی کک میراخت دا۔ مجمد بیس تیرا کہا کیوں مانوں " یخیرا کی د در نتہر کے قافنی کی جابہ نبی ۔ قافنی نے ان کو طلب کیا اور سختی سے پوچھا کہ " تم کس سے گفتگو کیا کہ تے بچہ" انہوں نے کہا کہ میرانفنس بڑا سرکش ہے جب بیسرکشی کرتا ہے تو میں اپنے نفسس سے بہی کہتا ہوں کہ نہ میں تیرا بندہ نہ تومیرا خدا بھیرتیرا کہا کیوں مانوں " اللہ کے بندے ایسے نفسس کے مراسے الیماہی کرتے ہیں۔

#### صبر

صبرکے باسے ہیں ایک بازفر مایا کہ صبر واطینان کا مار ظاہری اسباب بر نہیں بلکہ قلب اورصرف قلب بر ہے اور اطینان قلب اللّہ کے ذکر کے بغیر ستر نہیں آیا کیونکہ فالق نے اس کی غذا صرف اپنی یا دیپی رکھی ہے ارشا در بانی ہو نہیں آیا کیونکہ فالق نے اس کی غذا صرف بنی یا دیسے استا ہے۔ اللّا بِنزِ کُرِ اللّٰ مِن تَسْطَمِئَ الْقَلَوْبُ وَ اللّٰ مِن کُر اللّٰ مِن اللّٰ مِن میری ہی یا دسے السکتا ہے۔ نوب غورسے سن لوکہ دل کواطینان صرف میری ہی یا دسے السکتا ہے۔ بڑے بڑے بڑے وگ دنیا وی انکار کی بناء پراس دولت سے فالی ہیں مگرا کی بناء پراس دولت سے فالی ہیں مگرا کی

پورینشین سکون واطینان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کیونکہ اس کا دل الڈکی محبت سے سرشار ہوتا ہے ۔ جب الڈتعالی کسی پر رافنی ہوتا ہے تواس کی رضا کا پیر تو اس مقبول بندے پر بھی بڑتا ہے۔ حبس کے نیف سے اس کے پاس بیٹھے دالے سی محرم نہیں رہتے۔

صبرانسان کو کتنے بلندمقام بک پہنچا دیتا ہے اس سلسلہ میں آپ نے ایک دکایت بیان فرائل ر

حضرت شیخ ابوالحسن خرتان کی بیوی بڑی تندمزاج سخص اور نیسخ کی و زندگی کو تلخ کر رکھا تھا ۔ ایک مرتبہ کوئی طالب دور دراز سے آپ کی زیارت کو حاضر بہا ۔ اس وقت آپ جنگل تشریف ہے جا چکے ہے ۔ اس نے دروازہ پردشک دی آپ کی المہید نے کہا "کیوں آتے ہوئے طالب نے بڑے احترام سے آپ کا نام لیا اور عون کیا کہ زیارت کے لئے حاضر بہوا ہوں ۔ شیخ خرقانی می بیوی نے پہلے تو آپ کو بہت برا مجل کہا بھراس نو دارد سے کہنے مگیں

" احمق مرد سے بوتوا تناطویل سفر کیا۔ میں ان کوجانتی بروں ویسے بھے مجھ سے زیادہ شیخ کی حقیقت سے کوئ الکاہ بروسکنا ہے"۔

سین اس آدی کے بے صافرار پر بتلانا پڑا کہ آپ جبگا کو گئے ہیں راس نے مرادرہ ہو کردیگل کی راہ کی ۔ راستے یں اس نے دیکھا کہ حضرت ابوالحسن خرقانی مشیر پر بیٹے۔ مکر ایوں کا ایک گھالادے اور ہا تھ ہیں سانپ کا کوڑا لئے آ رہے میں آپ نے طالب بی کی اس انسردگی کو پالیا ۔ اور فررایا 'رکھ غم مذکر ۔ بی تعالیٰ میں آپ نے طالب بی کی بدمزاجی پر صبر کرنے سے ہی یہ درجہ عطا فرایا ہے ۔ نے میں مرکم می کشیدے بارزن میں می کشیدے بارزن کے کشیدے شیر نر بیگار میں ۔

المرميرا صبربيوى كابارنه كينيتا تويشيرنركب ميري بيكارا عطانا)

## عشق الهي

عشق اللی کے بارے بین آپ کا ارشاد ہے کہ اللہ تھا لی کی موفت سے لئے اس کی محبت شرط آول ہے اور وصول الی اللہ کے دوطریقے ہیں۔
طریقہ زمیر ہے۔ اس میں بہت دیر نگتی ہے۔
طریقہ عشق ہے۔ بہت جلد منزل متصود تک پہنچا دیتا ہے اور اللّٰہ تعالیٰ کی محبت کی مہا گے۔ بہت جلد منزل متصود تک بہنچا دیتا ہے اور اللّٰہ تعالیٰ کی محبت کی مہا گے۔ بہا غیری کو جلا ڈالتی ہے ۔ مولا آ روم ن فرلمت ہیں محبت کی مہا گے۔ بین خوال کو بین کے مائٹ کی دائے ہیں معان گریا شد ندانم چوں کند

ہے۔

ے عشق آل شعلہ مم ہوں برافروخت ہر بچہ جزمعشوق باتی جملہ سوحت عشق وہ شعلہ ہے کہ جب روستن ہوجائے تومعشوق کے علاوہ سب کوجلا دیتا ہے۔ ان آلی

یر*ق گرقی ہے* نوین خل مہرا ہوتا ہے۔

ایک روز آب نے فرمایا کہ الٹدتعالیٰ نے جن پاکیزہ سستیوں کواپنی محبت عطا فرائی سیستیوں کواپنی محبت عطا فرائی سیس سیسان سے پہنچہ اسس میں کسی لنرت ہے اللہ تعالیٰ ارشا دفرائے ہیں

الرطن فاسل به نعبیر ۔ ( رحمٰن کی شان کوکسی باخبر سے پوھیو ) سر تو او رامی نہ بینی در نظر فہم کن اما با اظہر ار افر

ترجہ،۔ اگرتم فعل کو اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھے ہوتو خدا کی مخلوقات ہے۔ عور کرنے مالی مخلوقات ہے۔ عور کرد دانر کو دمکھے کرمونڑ کے وجود کا بقین کرد رکیونکہ بغیرکسی موٹر کے کسی نثر کا مدم دو مرد کے سائٹر کا اسے ۔

ا تل الله کواپسے برور دگار کی محبت میں جولذت اور سر ور حاصل ہوتا ہے۔ اس سے دنیا کی حقیقت ان برطا ہر ہوگئ کے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق میں ادلیاء اللہ دنیا دما فیہا سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔

حضرت ابرا بیخ بن ادیم نے اپنی میدود سلطنت بھوڈی توالڈ تعالی نے ان کو خشکی ، تری لیعنی لامحدود سلطنت کا مالک بنا دیا۔ ایک روز حفرت ابرا بیم بن ادیم می دریا کے کمارے بیع فی ایم کر دریا کے کمارے بیع فی ایک گرائی سیختر ہے سے کہ ابجا ایک وزیر کا وہاں سے گزر ہوا اس نے آپ کو مفلس کی جالت میں گدائی سیخے ہوئے دیکھا تو سوجا کمتنی نادا نے ہے کہ انہوں نے حکومت اور تحت و تاج کو جھوڈ کر گدائی اختیار کی بحفرت ابرا بیم بن ادھم نے نے مسکل کرا بی زنگ آلود سوئی دریا میں بھینک دی اور حکم دیا کہ "اے جھیلیوا اور حمی نے مسکل کرا بی زنگ آلود سوئی دریا میں بھینے کہ میری سوئی لؤے" اس حکم کا سنزامقا کہ بزاروں مجیلیاں یا فی کی سطح پر ابھریس ہر مجیلی کے میز میں ایک ایک سنہ بی سوئی جا ہیے " اس میری سوئی جا ہیے " اس میری سوئی جا ہیے " اس میری سوئی ہوئی ہے اپنی نے فریایا کہ " جھا ہی سوئی جا ہیے " اس میری سوئی حق کے منہ میں و ہی زنگ آلود سوئی دیکھ کر حضرت ابرا ہیم بن ادھم شیک دولے کی ادر دزیر کی طرف دیکھا۔ وہ ایک آلود سوئی دیکھ کر حضرت ابرا ہیم بن ادھم شیک دولے کی ادر دزیر کی طرف دیکھا۔ وہ ایک آلود ہوئی ترموں پر گربٹا ۔ آپٹی نے بہتا تھی " دی کی سلطنت بہتر شی "

ے سرقد غم عشق بوالہوس رانہ دہند سوزغم بہوانہ مگس رانہ دہند عمر بہوانہ مگس رانہ دہند عمرے باید کہ بار آید بکتار ایر کہ بار آید بکتار ایں دلت سرد سمکس راند ہند

ترجہ، اسے سردد! اللہ تعالیٰ کے عشق کاعم اہل ہوس کونہیں دیا جا آ جس طرح پردانے کا سوزغم مکھی کونہیں دیا جا تا ۔ مجدب سے قرب حاصل کرنے کے لئے ایک عمر چا جیتے ۔ یہ دولت قرب سردی ہرکسی وناکس کوعطانہیں کی جاتی ۔

> ے اسرار محبت را ہر دل نذکور قب ابل در نیست بہر دریا زر نیست بہر کلنے

> سے سمرم گلہ اختصاری باید کرد یک کارازیں دوکاری باید کر د

ے باتن برنسلے دوست می باید دار یا قطع نظر زیار می باید مرد

ترجمہ ،۔ اے سرمد زیادہ نسکوہ محبت بیکار ہے ۔ اس کو مختصر کرا در اب دو میں سے ایک کام کرگزرنا چاہیئے ۔

> سريرغم عنشق بوالبوس لا ندسند سرزغم بردان شكس لاند بهند

عمرے باید کہ یار آید کمہنار، ایں دولت بہر تد سمکس لندیجہ

اس سلسلہ میں آئے نے ایک حکایت بیان فرائی کہ ایک بزرگ تھے جو اللہ تعالی سے فاص محبت طلب کرتے ہے کہ ایک مرتبہ بنگل سے گزر رہے ہے کہ اللہ تعالی سے فاص محبت طلب کرتے ہے کہ ایک مرتبہ بنگل سے گزر رہے ہے کہ ایک تبولیت کا دقت آگیا اور ال می طلب پوری ہوگئی بھر کیا تھا وہیں کھڑے ایک تبولیت کا دقت آگیا اور ال می طلب پوری ہوگئی بھر کیا تھا وہیں کھڑے کے کھڑے در مزیان حال فرایا '۔

ے یا رب چہ جیشمہ محبت کے من ازاں

یک تطوآب خوردم و دریا گریستم حضرت سرد این الومقا اے میرے ریت بیری محبت کا چینمہ میں کیسا ہے کہ اس چینمہ سے پیا تومقا اے میرے دیا کا دریا کا نسور کی کھورت میں بہہ گیا ۔ مولانا رقم فراتے ہیں ۔ ایک قطوا در دریا کا دریا کا نسور کی کھورت میں بہہ گیا ۔ مولانا رقم فراتے ہیں ۔

اے درلغیا انتکبمن دریا بہرے تانتار دلبر زیبا شدے -

الے کاش میرے انسو دریا ہوجاتے بہاں یک کہ وہ بہتے ہوئے محبوب قیمی رین اس میں میں ا

سے پاس بہنے جاتے اور مجوب ہو حاتے۔
ایک مجاس میں عفتی پر گفتگو ہوئی تو آپ نے فرطایا ، عاشقوں کی گفتگو ہی تو آپ نے فرطایا ، عاشقوں کی گفتگو ہوئی تو آپ نے فرطایا ، عاشقوں کی گفتگو ہوئی تو آپ نے فرطایا ، عاشقوں کی گفتگو ہوئی تو آپ تھالی محبت میں مجمعی نظام ہر خلاف اور بدطان موالا نے اور بدوا تعد بیان کیا ۔
منشار بے اوبی نہیں ہوتا ، اور بدوا تعد بیان کیا ۔

حضرت موسی علیہ السلام کے زمانے میں ایک مخدوب بیروا ہا مقااس کا دل الڈیّعالیٰ کی محبت میں سرتیار تھا۔

> بهبل کو دیا نالہ تو پردانے کو حبست غمیم کو دیاسب سے جمشسکل نظر آیا۔

و مجدوب جسروا با زباب بحبت سے جناب باری تعالی میں عرض کر رہا تھا۔" اے میرے رت تو کہاں ہے ۔ اگر تو مل جائے تو میں تیری نو کری کررں اور تیری گدر ہی ہیا کروں اور تیری گدر ہی ہیا کروں اور تیری گدر ہی ہیا کروں اور تیرے بالوں میں کنگھی کیا کرول ۔ اگر تیرے مرمیں جو میں برط جا میٹ تو نے کالا کروں اور اگر کمجھی تو بیار ہوجائے تو میں تیری تیمار داری کروں ۔ اگر میں تیرا گھر دیکھ پاؤں تو صبح و نتام ابنی مجروں کا دودھ تیرے گھر لایا کروں اور تیرے با تقوں اور تیرے پاؤں کو دباؤں اور سوتے وقت تیری خواب گاہ میں جھاڑ و دیا کروں ۔ اے اللہ ا تجو بیر میری تام کریاں قربان ہوں "

اس راه مے حضرت موسی علیہ السلام کاگزر جوا۔ آپٹ نے جب اس مجددب کی یہ انتجا اور مسرگوشی سنی تو ضروایا یہ او بے ادب تو کا فر بروگیا۔ دد دھ تو رہ بیتا ہے جب کونشو دنما کی ضرورت ہو۔ گدری وہ بہتما ہے جومحاج جسم ہو''۔ چروالج اس جلیوالقراب بی خمبری باتوں سے سہم گیا۔ اور گھرا کرعرش کی ۔

سرنها د ازر بیابان و برخت

ترجمه، ا درخونرده بوکر اینا جا مه بچار ایدا. غلبهٔ حزن دنگال در ندامت سے ایک آه کی ادر حبگل کی طرف بھاگ گیا۔ تب حضرت موسی ۴ کی طرف دسی آئی

وحی آمد سوئے موسی ان از خدا بندہ مارا زما محردی جدا تو برائے وصل محردت آمدی یا برائے فصل محردت آمدی یا برائے فصل محردت آمدی

ر باری تعالیٰ نے فرمایا ۔ اے وسی علیال ام آپ نے میرے بندے کو بجے سے جواکم دیا۔ آپ کاکا کو بندوں کوحی تعالیٰ سے ملانا ہے ۔ فرکہ جدا کرنا ) مرفرد کو میں نے علیٰ و بندوں کوحی تعالیٰ سے ملانا ہے ۔ فرکہ جدا کرنا ) مرفرد کو میں نے علیٰ و علیٰ و سیر عطافی ہیں اس علیٰ و علیٰ و سیر عطافی ہیں اس نادان جرزا ہے کے نزد یک بہی کامات میری تعریف میں ہے ۔ آپ جسے ذی شعورا ہل علم وعقل کے لئے وہ کامات نابین دمیاہ اور مبغوض ہیں ہم ظاہری قبیل وقال کو نہیں دمیکھے میں و دل کا حسال اور اخلاص دیکھتے ہیں ۔ اے موسی عقل مندوں کے لئے ادر میں اور جو میرے عشق میں سوختہ جاں ہیں ان کیلئے اور آداب ہیں ۔ آب ہیں اور جو میرے عشق میں سوختہ جاں ہیں ان کیلئے اور آداب ہیں ۔

قبل سرکارنے فرمایا کہ محبت کی کمی سے اعتراض پیدا ہوتا ہے عقل خام یا ناقص
ہے تکبرسکے اتی اور حجن و جیل ہیں مبتلا کرتی ہے۔ بندے کاکام بندگی کرنا ہے۔ اعتراضا
و شبہات اسی وقت ستراٹھاتے ہیں جب تک محبت پیدا مدہو۔ ورنہ محبت تو محبوب ک
اللاعت و فرما نبرداری سے ہی فرصت نہیں یائے دیتی ۔
ما آ نچہ خواندہ ایم فلموش کردہ ایم
ما آ نچہ خواندہ ایم فلموش کردہ ایم
اللّ حدیث دوست کم شکرار می کینم

بو کھے ہم نے بڑھا تھا وہ سب بھلادیا اب مرف محبوب کا ذکر اور اس کی کلار

ما قصئه سیکندر و دارا نخانده ایم از ما بجنر حکایت مهرد و فامپرس د از ما بجنر حکایت مهرد و فامپرس ہم نے سکندر اور دارا کا قعتہ نہیں بڑھا۔ ہم سے مہرد وفاکی دکا بت کے اللات کھناپوچیا ۔

محفی عقل کا است خطرناک ہے۔ قصور شیطان سے بھی ہوا اور حضرت آدم ہو سے بھی ہوا۔ لیکن شیطان نے چوں وجل کی ۔ اعتراض کیا ۔ یعنی عقل کا داستانیار کیا امرالی کا دب دکیا اور مردود ہوا ۔ حضرت آدم علیا اسلام نے اپنے تصور اور خطاکی کوئی تاویل مذکی اور دُستنا ظکم دُنا کہہ کراعتراف کیا کہ اسے ہا سے بارت بہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ۔ اگر آپ مہی منہ خشیں گے تو ہم خسا سے میں رہیں گے۔ اعتراف خطاکی یا اگر آپ مہیں منہ خشیں گے تو ہم خسا سے میں رہیں گے۔ اعتراف خطاکی یا اور محبوب ہوئے۔ اس معنمون کو حضرت مولا نا دوم جوب ہوئے۔ اس معنمون کو حضرت مولا نا دوم جوب اور نے ہیں ۔

داند آن کو بیک بخت و محرم است زیری البیس و عشق از آدم است رُسُنَا إِنَّا ظلمنا گفت و آه لعنی آمد ظلمت و گم گفت در آه

اورجو الله تعالی کے فاص بندے ہیں وہ حضرت دم علیہ السلام کے طریقہ بر علی ہیرا ہوکر بعنی ابنی ہرخطا اور قصور پر نلامت کے انسولے کر بارگاہ فیاد ندی میں حاضر بوتے ہیں ۔ اقبال اس مصنون کو اپنے اچھوتے انداز میں بیان کرتا ہے۔ موتی سمجھ کے شان کر کھی نے جین یے محق سمجھ کے شان کر کھی نے جین یے تطریح جے میں میں وانفعال کے ۔ تطریح جے میں میں وانفعال کے ۔

ایک روزفرمایا ایازمحود کاغلام نظار ایازنے اپنی خدمت سے محدد ول میں ایک فاص مقام پیدا کرلیا تھا محود اس کو اپنا محبوب دمقرب سمجمتا تھا محدد نے جب ایاز کوخریا تھا تواس وقت ایاز کے باس صرف ایک پرانی گرڑی اور بوسیرہ سی بنتاک محمد ایان نے وہ گرطی اور بوسیرہ بوشاک احتیا طسے ایک مقفل کرے میں رکھی

ہوئی تھی وہ ہر دوز دات کے وقت اس کمرے میں آتا ۔ اپنی گدش اور بوسیدہ پوشاک کودی تھی اور بوسیدہ پوشاک کودی تھا ادر کھی تا اور کھی تا اور آخ تو متعرب سلطان ہے۔ بادشاہ کی تی تجھ برہب بوسیدہ گرش میں یہاں آیا تھا اور آخ تو متعرب سلطان ہے۔ بادشاہ کی تی تجھ برہب زیادہ عنایت ہے۔ راپنی حقیقت کویا در کھ ج

الله تبارک و تعالی سب سے بڑی دلیل خودانسان کا اپنا دجود ہے حضرت علی کرم اللہ دجہد کاار شاد ہے کہ سراے انسان تو خودا یک کتاب مبین ہے یعنی تو اللہ دجہد کاار شاد ہے کہ سراے انسان تو خودا یک کتاب مبین ہے یعنی تو اللہ کی پہنچان اپنے اندر کئے بردئے ہے خواجہ غلام می الدین جالندھی بیرقادری دی کا شعر ہے۔
کا شعر ہے ۔

#### اپنی آپ کتاب پرمعوالیس کوئی تلاوت نہ ہی نغنس اینے پرحاکم ہونا الیسی اور شجاعت نہ ہی ۔

ارفاد فرایا ، الله تعالی ی معرفت کو سجھے ادراس کا قرب ماصل کرنے کے لئے یہ صروری ہے کہ ہر مسلان تندیم سے اس کی یا دیس معروف رہا المجا الجہ پابندی سے بھالائے قرآن وسنت کا پابندہو۔ خوف فعل ہر وقت اپنے دل میں رکھے کو ترت سے درود شریف اوراستعفار کا در دکر ہے ۔ عبا دات اور عبا بات سے اپنے آپ کو سنوارے ، عشق رسول سے اس کا دل سر شار ہو معوفت الہی سے نفس کی ہمپیان ہے ترکیئے نفس سے دل زندہ ہوتا ہے ۔ اور دل میں روشنی بیا ہوتی ہے ۔ روشنی سے معرفت المی ماصل جو تی ہے ۔ موشنی بیا ہوتی ہے ۔ روشنی سے معرفت المی ماصل جو تی ہے ۔ جس قدر تعلب کو جلا ملے گی اتنا ہی قلب صاف ہوگا اور اتنا ہی انوار المی کی شعاعیں جلوہ ویز ہول گی ۔ انسان کی ساری زندگی اس سے قلب کے گرد گھومتی ہے اور قلب وروح کی آبادی اللہ تعالیٰ کی یا د ہے ۔ دل اللہ کا گھر ہے اگر گھر کا مالک گھریں نہیں ہوگا تو یکھر دیان اور خیر آباد ہو جائے گا۔ جو گوگ اللہ کو تعول جائے ہیں اللہ انہیں بھلا دیتا ہے ۔ حس نے اپنے آپ کو بہیان لیا اس نے اپنے دب کو بہیان لیا ۔ ابنی بہیان اللہ تعالیٰ کی یا د سے میسر آتی ہے ارشاد اس نے اپنے دب کو بہیان لیا ۔ ابنی بہیان اللہ تعالیٰ کی یا د سے میسر آتی ہے ارشاد اس نے اپنے دب کو بہیان لیا ۔ ابنی بہیان اللہ تعالیٰ کی یا د سے میسر آتی ہے ارشاد اس نے اپنے دب کو بہیان لیا ۔ ابنی بہیان اللہ تعالیٰ کی یا د سے میسر آتی ہے ارشاد اس نے اپنے دب کو بہیان لیا ۔ ابنی بہیان اللہ تعالیٰ کی یا د سے میسر آتی ہے ارشاد اس نے اپنے دب کو بہیان لیا ۔ ابنی بہیان اللہ تعالیٰ کی یا د سے میسر آتی ہے ارشاد اس نے اپنے دب کو بہیان لیا ۔ ابنی بہیان اللہ تعالیٰ کی یا د سے میسر آتی ہے ارشاد اس کے ایک کو بیان لیا ۔ اس کو بہیان لیا ۔ اس کو بہیان لیا کہ کو بھول کے اور اس کی اور سے میسر آتی ہے ارشاد اس کو بہیان لیا کہ کو بھول کی بیان لیا ۔ اس کو بیان لیا کی اس کو بیان لیا کہ کو بھول کے در اس کو بھول کی بیان لیا کہ کو بھول کو بھول کی انسان کی بیان کی بھول کو بھول کے در اس کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کے در اس کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کے در بھول کو بھول کو

" فَنْ كُرُونِي ادْكُرُوكُم "

ترجه، به تم مجه یاد کروسی تمهیں یاد کرول کا ۔

درامل الله تعالی کی یاد کا چراغ روح میں تیل کا کام دیتا ہے اور قلب کے شیستے
کوفانوس کی طرح چرکا دیتا ہے۔ اس سے تمام باطن روشن ہوجا تا ہے۔ اور اس
رونتنی سے واکر کواپنی فامیاں نظر آنے نگتی ہیں۔ اس کے برعکس اگر ایسنے اندرتا یک
اور اندھیلر ہو تو بھرانسان دوسروں کے عیب دیکھتا ہے اور اپنے آپ سے غافل سنہا

ہے۔ اقبال نے کیا نوب کہا ہے۔ سے پاس اگر تونہیں سشہر ہے ویران تام نوہے تو آباد ہیں اجرطے ہوئے کاخ وکو ر

قبلسرکار نے مولانا ردم کے حوالے سے ایاز کا ایک اور واقع بیان کیا ہے ارتثاد فرما یا کہ بدن بدن سلط ن محود کی نظروں میں ایاز کی مقبولیت دیکھے کرام اوایان سے حدد کرنے گے ادرامس پر طرح کے الزامات تزاشنے گئے ۔ سلطان محدد تے حاسد کے سامنے ایاز کی جانثاری و اینتار ، محبت اور و فا داری واضح کرنے کے لئے ایک دن بہت سے بیش بہا موتی اور ہجا ہوات اپنے سامنے بکھیردیئے ۔ اور اعلان کیا کہ جو جس موتی ہیرے پر ہاتھ رکھ دے گا ذہ اسی کا ہے ۔ ہراکی نے جا ہوات اور تولی کر ہو جس موتی ہیرے پر ہاتھ رکھ دے گا ذہ اسی کا ہے ۔ ہراکی نے جا ہوات اور تولی بر ہاتھ رکھ دیے ۔ جب ایاز کو حکم ہواتو دہ اسی کا ہے ۔ ہراکی نے دپر ہاتھ رکھ دکھ کر کہا بر میں توصرف آپ کو ہی چا ہم ان سے متعنی ہو کر اللہ تعالیٰ کی دخیا ہوئی کے خوا ہا اس کی شان یہی ہے کہ وہ تمام جہان سے متعنی ہو کر اللہ تعالیٰ کی دخیا ہوئی کے خوا ہا اسے درہتے ہیں " سعدی شیرازی نے کیا نوب کہا ہے ۔

بسو دائے جاناں رجاں مشعل بذکر حبیب از جہاں مشتعل بیاد حق از صلق مجریجنٹ

بخیال مست ساقی که مے ریخت

ترجہ ،۔ محبوب حقیقی کی محبت میں ایسے سرگرم ہیں کہ اپنی جان سے مجھی ہے ہواہ ہوں کہ اپنی جان سے مجھی ہے ہواہ ہوں اور سارے جہان سے بے بواہ ہو کر ذکر میں اور سارے جہان سے بے بواہ ہو کر ذکر حبیب میں گئے رہیں گئے۔

یادین میں مخلوق سے مصاکے ہوئے ہیں ۔ اور ساقی افرل ہرایسے مست ہیں

کرنعتوں کی طرف سے التغات جا آار ہا۔ ادر منعم حقیقتی کی ذات برسر وقت کلٹکی بنرصی بہوتی ہے۔

سلطان محدد کے پاس ایک بیش بہاجام مقاایک دن سلطان نے الاکین و دولت کویم دیا کہ اس جام کو توڑ دو ۔ سب نے عذر کیا کہ حضور السی نایا ب چیز توڑ نا مناسب نہیں ۔ سخرایا زکو اشارہ کیا ۔ اس نے بلا تامل جام کو چور چور کر دیا ۔ ابل دبار نے اس کو طلامت کی کہ آہ ایسی نایا ب چیز تو نے ضائع کر دی ۔ ایا ز نے جواب دیا سر تو فی بیلے کی نایا بی کو متز نظر رکھا اور میں فسٹر مان شاہ کا یا بند بول ی بادشاہ نے بھی بنظا ہر ناراضگی سے پوچھا کہ "تم نے جالد کیوں توڑا ہی جبکہ تمام اہل دربار نے اتنا قیمتی جام توڑ نے کی جرائت نہیں گی ۔ ایا ز نے دست بستہ عرض کیا "کم حصور نے اتنا قیمتی جام توڑ نے کی جرائت نہیں گی ۔ ایا ز نے دست بستہ عرض کیا "کم حصور نے اتنا تیمتی جام کو ٹر نے کی جرائت نہیں گی ۔ ایا ز نے دست بستہ عرض کیا "کم حصور نے انبار داری نے ہی اس کو دلداری کا رتب دیا ہے ۔ عبس پر تم سب حسد کرتے ہو۔ نیا دیا نہ دو انبار داری نے ہی اس کو دلداری کا رتب دیا ہے ۔ عبس پر تم سب حسد کرتے ہو۔ نیا دیا تھی اور نے انبار داری نے ہی اس کو دلداری کا رتب دیا ہے ۔ عبس پر تم سب حسد کرتے ہو۔ نیا دیا تھی اور نیا در انبار داری نے می اس کو دلداری کا رتب دیا ہے ۔ عبس پر تم سب حسد کرتے ہو۔ نیا دیا تھی اس کو دلداری کا رتب دیا تھی دیا تھی دیا تھی اس کو دلداری کا رتب دیا تے ۔ عبس پر تم سب حسد کرتے ہو۔ نیا کہ کا تو می دیا تھی دیا تھی

ے گناہ اگرجہ اختیار ما ہنود صافط تو درطرلق إدبگوش دگوگناہ من است

قبل سرکار جنے عشق الہ کے بارے میں حضرت شمسس تبریز کا واقع سنایا۔
ایک دفعہ حضرت شمس تبریزی نے دعائی کہ اللہ مجھے ایسا بندہ عنایت فرما جومیری اتش مجست کا متحل بوسکے۔ اور میں عشق الہیٰ کی اما نت اس کے سپرد کر سکوں۔ دعا قبول ہوئی۔ آپ وہ کی طرف روا نہ ہوئے ۔ مولانا جلال الدین روئی پر نظر بوٹ کے حلقہ بگوش ہوگئے ۔ درس اور وعظو فیر پرس وہ سب کچھ جھوڑ جھاڑ کر آپ کے حلقہ بگوش ہوگئے ۔ درس اور وعظو فیر جوب گیا اور آپ کی صحبت میں سلوک کی منازل طے کرنے گئے ۔ اپنے شیخ سے دم محرکی جائی کا تحق مجموعی جا تا رہا۔ مولانا روم ایک غزل میں فراتے ہیں۔ محرکی جائی کہ تنہا من دریں مینی نہ مستم

ازیں مے ہمچوں من بسیار شدمست
ازیں مے جرور باکان چشد ند
جنید وشبلی وعطار شدمست
جنید وشبلی وعطار شدمست
چوں برض شمس تبریزی نظر کر د
توملا برسر بازار ست د مست ۔

ترجہ یں اکھلامی اللہ تعالی کی محبت ہیں مست نہیں ہوں بلکہ اس ہیں مجھ بیت ہیں مست نہیں ہوں بلکہ اس ہیں مجھ بیت ہیں مست نہیں جنا بخہ حضرت جنید لبغدادی مجھ حضرت شیخ شبلی اور حضرت عطارہ سب سب مست ہو گئے ۔ جب مجھ برحضرت شمس تبریزی نے نظروالی تو یہ ملا رومی برسر بازار مست ہوگیا۔ بھر فرما یا ۔

ے مولوی *مرگزن* نہ شد مول*لعظے ر*وم تا غلم شمس تبریزی کنہ سنند ر

مولانا روم نے اپنے شیخ کی صحبت میں رہ کر اس اتش عِنت کو جذب کر سیا جس کے متعلق آپ کے شیخ نے دعا ما نگی بھی ۔ بھرعلی و معارف کا مولانا روم رم پر ایسا افر بہوا کہ آپ نے تقریباً بیس ہزار اشعار کی متنوی بھی جب کا برشعر الہا می شان رکھتا ہے ۔ اس کے علا وہ آپ کا ایک دیوان بھی ہے ۔ اس میں بچاس ساطے مزار استعار موجود ہیں ۔ بعض لوگ علطی سے اس کو حضرت میں بچاس ساطے مزار استحقے ہیں ۔ حالانکہ انہوں نے از داہ عقیدت مقطع ہیں شمس تبر مزی کا دیوان سمجھتے ہیں ۔ حالانکہ انہوں نے از داہ عقیدت مقطع ہیں شمس تبر مزی کا ناک رکھا ہے ۔

 یسی قومے را خلا رسوا نہ کرد ما دل صماحبر لے نامد بررد ۔

ترجه ، الله تعالی کسی قوم کو رسوانهیں کرتا جبک وه کسی صاحب دل کوا ذیب نهیں بہنجاتی مولانا روم و فرماتے ہیں کہ ماسمی کو چھٹرنا مگر ماسمی کے بیٹے کومت چھٹرنا مگر ماسمی کے بیٹے کومت چھٹرنا کیکہ دہ اپنی تعلیت توبردا شت کرسکتا ہے سیکن اپنے بیٹے کی تعلیم کامتحل نہیں ہوسکتا ۔ اس کے بعد یہ واقع بیان کیا ۔

ایک دفت گل میں ایک بارات نے قیام کیا۔ باراتیوں میں سے کوئی شخص
بوج صرورت بشری درا دور نکل گیا۔ راستے میں ایک ہاتھی کا بچہ سویا ہوا تھا اس
نے لوار سے اُسے قتل کردیا۔ اور خود رفع حاجت کے بعد والیس آکر سور بار ہاتھی نے
جب اپنے مقتول نیچ کو د کمجھا تو بہت عفیناک ہوا۔ اور اُو سونگھ تا ہوا قاتل کی تلاش
میں دہاں آ پہنچا جہاں بارات مظہری ہوئی تھی اور قاتل کی گردن مرور دی بنصوف
یہ بلکہ بدن کو بھی چیر کر مجھینک دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرایا ۔ اہل اللہ اللہ کے
یہ بلکہ بدن کو بھی چیر کر مجھینک دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرایا ۔ اہل اللہ اللہ کے
اہل دعیال میں ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ملیم ہے ۔ لیکن جب کوئی اس کے مقبول بندے
کواذیت بہنچا تا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عنص بوش میں آ جا تا ہے ۔ اور اس کو رسوا
کرد تیا ہے ۔ حدیث نبوی آ ہے ۔

یہ ہومیرے ولی سے عاروت رکھتے ہیں میں اس کے خلاف اعلان رجنگ کرتا ہوں گئے۔ کرتا ہوں گئے۔

ایک دوزارشاد ہواک کیمل کا البتہ مذہبی اعتبار سے بہت متعصب تھا۔ ایک دفعہ اس نے دہاں سے حضرت مخدم ا مان اللہ عمرف پر مخدم عما حب کی قبر میں دفعہ اس نے دہاں سے حضرت مخدم ا مان اللہ عمرف پر مخدم عما حب کی قبر میں کے اوپر بچری لگا کرانشنان کیا ۔ اسی وقت اس پر فالج کا حملہ ہوا۔ بہت گھباریا اور فواب کنج پورہ کو چو مکہ رسم دوستی تھی پیام بھیجا کہ آپ سے شہر میں مستی دام سینی

ایک گروکییاگر رستا ہے۔ اس سے ایک چاول بھراکیسر لے کر مجوا مے تاکہ میں اس مرص سے بات باوک ۔ نواب نے بعد دشکل اس فقر سنیاسی سے قدرے اکسیر لے کر مجوائی ۔ داج کو دم م پیلا ہوا کہ نہیں معلوم اکسیراصلی ہے یانہیں ؟ پہلا انتحان کرنا چا ہئے ۔ چنا پخر تا نبے پر وہ آکسیر موافق ترکیب ڈالی گئ تو وہ تا نبا سونا بن گیا ۔ تب داج کولیقین ہوا کہ داجر نے فواب سے دوبارہ اکسیر مجول نے کی استرعا کی ۔ کیمیا گرکوعا لم خواب میں جناب بیر محذوم صاحب کی زیارت ہوئی ۔ انہوں نے حکم دیکر داجہ کومزیدا کسیر سزدی جلئے ۔ کیونکہ داجہ کوبے ا دبی اور گستاخی کے سبب سزل دیکر کے دیکر کو جا دب اور گستاخی کے سبب سزل دی گئی ہے ۔ نواب صاحب نے سنیاسی سے دوبارہ اکسیر شکوائی تو اس نے بصار اب نواب سے استرعا کی کہ داج مضد ب ابھی میں مبتلا ہے ۔ میں اس کے لئے ہم گز دوانہ دول گا ۔ اگر آپ کواپنی دیا ست کھی تھر ہے تو میں آج ہی بہاں سے نقل کائی کر جاتا ہوں ۔ نواب نے اسے تسلتی دے کر کہا کہ اگر یہ بات ہے تو ہم تمہیں مجبور نہیں کر جاتا ہوں ۔ نواب نے اسے تسلتی دے کر کہا کہ اگر یہ بات ہے تو ہم تمہیں مجبور نہیں کرتے ۔ ہم کو کیا خرض ہے ۔ داجہ ہے تو ایسے گھرکا ۔

اس کے بعد جناب قبار حمنے ارشاد فرایا کہ حضرت اما صین علیا اسلام پرکسے
کے سے طلم مہوئے رئیک نہ تک پر برید یا پر بدکوکوئی سزانہیں دی ۔ اور مینست ایزدی
کے آگے سرتسیم خم کر دیا ۔ اوھر جناب می دوم صاحرج نے داجہ کو فولا اس کی گستانی
ادر بدا دبی پر گرفت کر کے اس کی گستاخی کا مزاج کھا دیا ۔ کیا مورم صاحب حضرت
ام حسین اسے زیادہ کا بل سے ؟ بھر فریا یا کہ نہیں بلکہ حضرت امام عالی مقام رفق مرد میدان تسیلم رفسا ہے ۔ اور یہ بزرگ رضا اور تسیلم میں ناقص ہے۔
مرد میدان تسیلم رفسا تھے ۔ اور یہ بزرگ رضا اور تسیلم میں ناقص تھے۔
یہ دا تعد سنا کر آ ہے نے مولانا روح کا یہ سنعر پھر صا۔

ازخد خواهم توفیق ادب بادب محرم گشت از لطیف رب مرحمہ ہا۔ ہم خداسے ادب کی توفیق چا ہتے ہیں کیونکہ ہے ادب لطف رب سے محرم میرگیا ۔

ے ہےادب تنہا نودل الشت بد بکراتش در ہمہ آف قے زد ترجہ یے ادب تنہا خودکو تباہ نہیں کرتا بلکہ سارے جہاں ہیں تباہی کا گا دتیا ہے۔

#### سنتخ کا ادب ما کا ادب

كيابيان ہوگا۔كەحضرت مجدد فرماتے ہيں ـ

را بهم کوحضور حتی مرتبت سرکار د دعالم صلی الله علیه دسلم کی صحبت با برکت میسر منبس سر کار د دعالم صلی الله علیه دست کی صحبت با برکت میسر منبسی سائی مگرتشکر ہے کے حضرت خواجہ باتی باالله رح می صحبت کی سعادت سے ہم محردم ندر ہے ؟

کھرا کی جگداعتران نعمت کے طور پر اینے مرشد رزادوں کوتحریم فرمایا سکر بیر ناچیر از سرتا یا آب کے والدِمحترم لینی خواجہ باقی بااللہ کے اصابات بیں غرق ہے جن کی توجہ اور عنایت سے ارطحائی ماہ کی فلیل مدت میں اس عاجر کو نقشبندی سلیلے کی کشیدت حاصل ہوگئی ؟

ملفوظات نِقسنبندیہ میں حفرت مجددالف تائی اپنے قا دری مربتہ دحضرت شاہ اور کی مربتہ دحضرت شاہ اور کے متعلق ارشاد فریلےتے ہیں سر کہ سورج کوجبکہ وہ پورے عروج پر بہوا جھی طرح د کھے سکتا ہوں مگرحضرت شاہ سکندر تدس سرہ کے قلب پر با وجود کوشسش مطرح د کھے سکتا ہوں مگرحضرت شاہ سکندر تدس سرہ کے قلب پر با وجود کوشسش بسیار نظر نہیں مطہرتی کے۔

کوکہیں ایسانہ ہوکہ کسی مقام پرکوئی ایسی بات آ جائے حب سے اس کے معنف کا دب ہا مق سے جاتارہے۔حضرت می الدین ابن عرفی سے اخلا ف کے باوجودان کے احترام کو ہا مقسے نہ جلنے دیا عمر کے آخری حصد میں حضرت مجد صاحب مشخ اکبر جسے متعق نظر آتے ہیں ۔محض تعبیر کا فرق باقی رہا ۔

ماحب مشخ اکبر جسے متعق نظر آتے ہیں ۔محض تعبیر کا فرق باقی رہا ۔

ارشاد فرایا۔ ایک مرتبہ سید برکت علی نقشبندی نے دربار قادری کے والے سے یہ واقع بیان کرکے دمنا حت جا ہی کہ ایک مرتبہ حضرت مجدد الف ناتی سے مضرت شاہ سکندر مجد دب الہی نے فرایا سینے احمد! ہمارے کئے گری کے حضرت شاہ سکندر مجد دب الہی نے فرایا سینے احمد! ہمارے کئے گری کے کہ کونہلا کر دابس لائے ۔ آپ بے حکمسرور ہوئے اور فرایا فینے احمد! جس اخلاص اور محبت سے تو نے ہمارے کلب صاف کئے ہیں ہم نے تمہارا قلب صاف کیا ۔ ان اور محبت سے تو نے ہمارے کلب صاف کئے ہیں ہم نے تمہارا قلب صاف کیا ۔ ان میں مان کیا ۔ ان میں میں میں میں میں کیا ہمارے کا میں میں میا ہمارے کا میں میں میں میں میں کیا ہمارے کیا ہمارے کیا ہمارے کیا ہماری کیا ہما کیا ہمارے کیا ہم

قبلہ سرکار نے فرمایا ایسے واقعات تمام لوگوں کی فہم سے بالا ہیں یہ تو دہم سے سکتے ہیں ہواس کے اہل ہیں حضرت موسی علیہ انسلام اور حضرت حواجہ خضری کے واقعہ کو دہمن میں رکھنے کے بعد یہ بات عیاں ہوجاتی ہے کہ یہ حال اولیا اللہ کا ہاں کے دجود سے گاہ گا ہ ایسے امرور مرزد ہوتے ہیں جو

۱۔ دفتر سوم محتوب بنبر ۱۲۳ ملاخط فرمائیں ۔ ۲ رفتر الف غوفیر کے مصنف حضرت شاہ غلام قادر بٹالوگ متوفی استاج نے میں اس واقعہ کو بریان کیا ہے۔

بظا ہرخلاف شربیت نظر آئیں گے مگر وہ عین مصلحت خلاوندی کے تحت دور رس نما کچ کے حامل ہوتے ہیں اور مولانار دم مع کا شعر پیڑھا کار پاکاں را قیاس ازخو د مگیر در نوشتہ کیساں آید شہرونتیر

آبِ نے فرایا حضرت شیخ ابوسعیدگنگوئی کے ساتھ بھی کچھ الیماہی معاملہ بیش آیا تھا ان کے مرشد حفرت شیخ نظام الدین بلغی نے کتوں کی دیکھ بھال ان کے سپردکی تھی بھرآب نے نے فاجہ محکم الدین اولیٹی کا واقعہ بیان فرما یا کہ کسی شخص نے حضرت سے دریافت فرما یا کہ حضرت یہ مدارج کمال آب کوکس طرح حاصل ہوئے شب حضرت نے دریافت فرما یا کہ حضرت یہ مدارج کمال آب کوکس طرح حاصل ہوئے شب حضرت نے فرما یا کہ ایک مقابل ہو ایک کا محمول ہو ایک کے عض معالت روٹیاں حاصل کیں اور اس کے کو اسے نہلاکر اپنے جوں کے تواب کے عض معالت روٹیاں حاصل کیں اور اس کے کو کھلائی اللّٰہ تعالیٰ نے اس خدمت کے برلے مجھے یہ نعمت عطافر ای ۔

# قرب الهي

إرشا دبهواكه حضورنبي كريم صلى المته عليه وآليه وسلم يراكثر قرب الهى كيعض ایسے وا تعات گزرتے منے کہ آی بجزوات پاک کسی کونہ بہجانے ۔ ایک مرتبہ خوت عائسته مهديقه رضى الثرتعالى عنها خدمت إقدس بيب حاصر بهويش آب اسس وقت قرب اللي كى وجه سے تجلیات میں محوستھ حضرت عالستہ صدر تقام كونه بہجان سيحاور دريافت فرمايا ستمكون بهوي عرض كيا" عائسته" بجعرفرايا "كون عائسته" عرمن کیا" الومکرکی بیٹی ٔ بیھربھی و ہی کیفیت پرستور رہی اور فرما یا" ابو مکر کون ہیں ہے عص کیا مابوقعافہ کے فرزند ہیں " بھرات نے دریا فت فرایا مه الوقعافه كون بهي ع حضرت عائسته في ير دسينشت كاغلبه بهوا ا در وبار سي حيكے سے والیں اوٹ گئیں۔بعدیس حضرت عائشہ صدلقہ انے وہ تمام ما حراحصنور سے کہہ سناياراً خضرت صلى التدعليه واليه وسلم نے ارشا دفريا يا كه س اے عائشتہ! میرے ا درمیرے اللہ کے درمیان بعض مخصوص اوقات ہجستے ہیں اس وقت مجھے قریب الہٰی حاصل ہونائے کہ اس مقام ہیں نہوکسی نبی مرسل کی رسائی ہوتی ہے اور مذکسی مقرب فرشتے کی ۔ اللہ اللہ ۔"

علامداقبال منح عبديت اورعبده كافرق بيان كياسيه وه حقيقت ہے عبد دیگر عبدہ جیزے دگر

أسسرايا انتظار أومشظسير

اس درج قرب البی سے با وجود آنخضورصلی الٹدیلیہ وآلیہ وسلم کی نثان عبدست بیمقی که آمی بکترت استخفار فرایا کرتے ہے ۔

المي في كسى مربد كاس سوال بركم الخضور صلى التعليد وسلم كالمغفرت

بعابناکس وجہ سے مقاجمہ انبیا علیہ السلام کی ذات معصوم ہوتی ہے۔ فرمایا اسرب کے درجات ہوتے ہیں جن کی کوئی حدنہیں وہ لا محدود ہوتے ہیں نبوت اور ولایت کے درجات قرب حتم نہیں ہوتے ۔ آنخفرت صلی الشرعلیہ والیہ وسلم کا استعفار فرما ناکسی معجمت اور گناہ کی دجہ سے فرتھا۔ بلکہ آپ قرب الہی کے جس اگلے درجے میں قدم رنجہ فرماتے توبعد کا درجہ کمترا ورحقیر علوم ہوتا تھا بس آپ اس چیز کو ذنب سے تعبیر فرما کر استعفار فرماتے ؟

ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ حق تعالی سے مجت کسے بیدا ہوتی ہے آپ کے خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ حق تعالی سے مجت کسے بیدا ہوتی ہے آپ کے فاد مرابا یا

حفرت مولانا اسرف علی مقانوی حفرت حاجی محد شرمیاں قادری کی خدت میں بہلی ہمیت حاضر ہوئے ادرعرش کیا کہ " الشدتعالی کی محبت انسان کے دل میں کیسے بیدا ہوتی ہے ؟ " حضرت حاجی محد شیر سیاں معا حرج نے فرایا " اپنے دونوں باسفوں کو ملو" کچھ دیر کے بعد مجر فرایا " ابھی اور ملو " بچھ فرمایا " کیا اس درگر " سے کچھ گری بیدا ہوئی ؟" اس نے کہا" جی بات شب حضرت نے ارشاد فرایا کہ " اس علرے کشرت نے ارشاد فرایا کہ " اس می کو اور اسی دکر اور تکرار ذکر سے کچھ گری بیدا ہوتی ہے اور اسی دکر اور سی دکر اور سی کو اور اسی دکر اور سی سی تعالی کی محبت بیدا ہوجاتی ہے "

کام میں سگا رسناہی ایک دن منرلی قصود کے پہنچا دیتی ہے بشردع میں نواہ مرتی کا اندازہ ہو نہ ہو دیعنی کھے نفع نہ معلوم ہولیکی یہ امریقینی ہے کہ نفع ضرور حاصل ہوتا ہے ) عدم احساس عدم نفع کی دسیل نہیں ہیا کی نشو دنما روزانہ غیر محسوس طریقے سے ہو۔ آگرجہ مال باب اور قوسرے لوگول کو احساس نہیں ہوتھا۔ کی مدت گزرنے کے بعداس کی ترقی اور نشو ونما سب ہوتھا۔ کی مدت گزرنے کے بعداس کی ترقی اور نشو ونما سب کہ ایک مدت گزرنے کے بعداس کی ترقی اور نشو ونما سب کی ایک مدت گزرنے کے بعداس کی ترقی اور نشو ونما سب کی ایک سامنے ہما آت ہے۔ یہی حال باطنی مترقی کا بے ہردوز کا نفع حسوس کی ایک سامنے ہما تا ہے۔ یہی حال باطنی مترقی کا بے ہردوز کا نفع حسوس

# نہیں ہوتا۔ خطوت مُمَعُ اللّٰر

### انسان كأازلي دشيمن

قبل مرکاراکٹر شیطان کے محرو فریب سے بچنے کے لئے بزرگوں کی حکایات سناتے دارشاد ہوا بخوت اعظم رضی الشرعند کا واقع مشہور ہے کہ شیطان نے رفتی کی صورت میں ظاہر ہوکر کہا سا اے عبدالقادر اقتہا را بہت مقبول بندہ ہے۔ اب سجے کثرت عبادت اور اس قدر نماز روزہ کی بابندی کی ضرورت نہیں ہے " آبین نے لاحول بڑھا۔ اسی وقت وہ فرجھ ہے گیا اور شیطان نے آواز دی کہ ان عبدالقادر تو اس دنع بھی بے گیا۔ دراصل تھے کو تیرے علم نے بچالیا " آبین نے مربایا سمرو و دھجے کو میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رہ نے بچالیا " آبین نے فریا یا سمرو و دھجے کو میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رہ نے بچایا ہے " محسوبے مصرت امیر معاویہ سومے اتفاق سے ایک دن فجر کے وقت بے خرسوتے رہے تو شیطان نے جگا دیا حضرت امیر معاویہ اس تو کون ہے جو آج بھے حسوب تو شیطان نے جگا دیا حضرت امیر معاویہ نیطان نے کہا سمیں ابلیس ہوں " حکے لئے آیا ہے۔ تھے بہا دہیں ابلیس ہوں " حکے لئے آیا ہے۔ تھے بہا دہیں دیکھا " شیطان نے کہا سمیں ابلیس ہوں "

حضرت نے پوچھا " یہ کام تو تیرے فرائض ہیں شامل نہیں ہے بلکہ تو تولوگوں کو نماذ
ادرعبادت سے عافل کرنے واللہ ہے تجھے اس نیکی کا خیال کیوں آیا۔ " شیطان نے جاب
دیا ۔ " بات تو کہی ہے کہ میں نیکی ادر بھلائی سے دوگوں کو غافل کرتا ہوں لیکن آپ
کو نماز کے لئے جگانے میں میری یہ حکمت ہے کہ آپ کو ذیادہ نواب نہو" ۔ ایک مرتبہ آپ
کی نماز تضا ہوگئی تھی تو آپ اس قدر روغے سے کہ التٰدتعالیٰ نے آپ کو مشر نمازوں
کا نماز تضا ہوگئی تھی تو آپ اس قدر روغے سے کہ التٰدتعالیٰ نے آپ کو مشر نمازوں
کا نہوت افسوس ہوتا اور کشرت گریہ کے سبب نمازی قضا کے علاوہ ندام مت و تو بساور
استعفار کا مزید ثواب آپ کو ملتا۔ اس لئے ہیں نے آپ کو جگا دیا ۔ تاکہ صرف ایک
استعفار کا مزید ثواب آپ کو ملتا۔ اس لئے ہیں نے آپ کو جگا دیا ۔ تاکہ صرف ایک

حضرت مولانا روم مینی منتوی کے دفتر دوم میں اس واقعہ کو تفقیل سے درج کیا ہے ۔ ماحصل یہ ہے کہ شیط ان مرقسم کے مکرو فریب سے گمراہ کرتا ہے کیونکہ یہ انسان کا ازلی نتمن ہے ۔

جرعہ مے ریحنت ساقی السلت برسرایس خاک شدم درہ مست سمال باراما نت نتوانست کشید قرعهٔ فال بنام من دلوان نددند

ترجہ السن السن بر کم نے عالم ارداح میں اپنی محبت کی شرب کا ہو جم عہ فاک بر وال دیا تقانس کے فیصل سے ہر ذرہ مخاک مست ہوگیا اور اس دیوانگی اور محبت میں اس خاک پستلے نے اس امانت کا بار اٹھا لیا جس کے بارسے ہفت آسمان اور زمین کا نب اسطے

مسى تعصرت ذوالنورين مصرى سي بيجها مضاكر "كيا آب كوروز إنل الست

بِرِ تَبُكُمُ اورارواح كا قبالو بُلّی كهنایاد بے ایک نے فرمایا" وہ مجھے بخری یا د بہاور وہ آوازاب بھی میرے كانول بیل گورنج رہی ہے " اہل اللّٰداس كى لزّت اوركيفيت كونہيں بھولة جس نے اپن حقيقت كو بچھ ليااس نے اللّٰہ تعالىٰ كو باليا مَن عَسَرَفَ نَفْسَهُ فَعَدْ عَرَفَ مُنْ بَعَدَ مِنْ مَنْ عَسَرَفَ مُنْ مُنْ مُنْ عَسَرَفَ عَسَرَفَ مُنْ عَسَرَفَ عَسَرَفَ عَسَرَفَ عَسَرَفَ مُنْ مُنْ عَسَرَفَ عَسَرَفَ مُنْ مُنْ عَسَرَفَ عَسَرَفَ عَسَرَفَ مُنْ مُنْ عَسَرَفَ عَسَرَفَ مُنْ عَسَرَفَ عَسَرَفَ عَسَرَفَ عَسَرَا وَالْمُعَالَى اللّٰ مُنْ عَسَرَفَ عَسَرَفَ عَسَرَفَ عَسَرَفَ عَسَرَفَ عَسَرَفَ عَسَرَفَ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰ مَا مُنْ عَسَرَفَ عَسَرَفَ عَسَرَفَ عَسَرَفَعَ مَنِ عَلَى السَرَالِي اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰ عَسَرَفَ عَسَرَفَ عَسَرَفَ عَسَرَفَ عَسَرَفَ عَسَرَفَ عَسَرَفَعَ مَنْ مُنْ عَسَرَفَ عَسَرَفَ عَسَرَفَ عَسَرَفَ عَسَرَفَعَ مَنْ عَسَرَفَعُ مَنْ مَنْ عَسَرَفَعَ مَنْ مَنْ عَسَرَفَعِ مَنْ عَسَرَفَعُ مَنْ مَنْ عَسَرَفَعُ مَنْ عَسَرَفَعُ مَنْ عَسَرَفَعُ مَنْ عَسَرَفَعُ مَنْ عَسَرَفَعُ مِنْ مِنْ عَسَرَفَعُ مَنْ مَنْ عَسَرَفَعُ مَنْ عَسَرَفَعُ مَنْ عَسَرَفَعُ مَنْ مِنْ عَسَرَفَعُ مِنْ عَالِمُ عَلَى مُنْ عَلَى عَلَى مُعَلِي عَلَى مَنْ عَلَى عَلَى عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مُنْ عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى مُعْمَلِ عَلَى عَلَى مُعْمَلِي عَلَى مُعْمَلِي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَالِمُ عَلَى عَلَى عَلَى مُعْمَلِي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مَا عَالِمُ عَلَى ع

ارشادہوا یہ تعالیٰ کی دلیل خودانسان کا دجود ہے۔ اگرانسان اپنی بیدائش برخور کرتا رہے تو یقینا اپنے رب کی معرفت حاصل کرلے گا حصرت علی شیرخوا خا فرماتے ہیں کہ انسان توخود ایک کسلی کتاب ہے۔ لینی اپنے اندرالٹر تعالیٰ کہیں کا ایک دفتر لے سہوئے ہے۔ بیرتا دری خواجہ غلام محیالدین جالندھری کما ایک شعرہ ے اپنی آپ کتاب بڑھو الیسی کوئ تلاوت نا ہیں نفسس اپنے برحاکم ہونا الیسی اور شجاعت نا ہیں۔ نفسس اپنے برحاکم ہونا الیسی اور شجاعت نا ہیں۔ زندگی کا مقصد بیان کرتے ہوئے قرآن پاک کی آیت و مُمَا خَلَقَتُ اَلْجِنَ دُ وَالْدِ لَسُونَ اِللَّهِ لِیُعْبِدُ وَدِیدے خُدَ وَمُمَا خَلَقَتُ اَلْجِنَ دُ وَالْدِ لَسُونَ اِللَّهِ لِیُعْبِدُ وَدِیدے خُدَ وَمُمَا خَلَقَتُ اَلْجِنَ دُ وَالْدِ لَسُونَ اِللَّهِ لِیُعْبِدُ وَدِیدے خُدَ وَمُمَا خَلَقَتُ اَلْجِنَ دُ وَالْدِ لَسُونَ اِللَّهِ لِیعْبِدُ وَدِیدے خُد

( اور سی نے جن اور انسانوں کوعبلات کے لئے بیدا کیاہے۔ ) کا حالہ دیتے ہوئے فرمایا رحضرت عبداللہ ابن عباس نے لیعبدون کی تعنسیر لیعرفون سے فرمایا رحضرت عبداللہ ابن عباس کی تشریح کا یہی مغہوم لیاہے ۔اللہ تعالیٰ فرمائی ہے ۔ اکابرصوفیا نے بھی اس کی تشریح کا یہی مغہوم لیاہے ۔اللہ تعالیٰ نے واضح طور بریہ بتلا دیا ہے کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی معرفت کیلئے بیدا کیاہے ۔ اس کی تایک دایک حدیث توسی سے ہوتی ہے ۔

جزی ادت نیست مقعود جہاں ۔ ترجمہ ارمیں نے جن اور انس کواپنی عبادت کے لئے بینی معرفت کے لئے پیا کیا ہے اور جن اور انسان کی تربیت اور ان کی حیات کی صفاظت اور لبقا کے لئے سماری کائنات بریل ں گئی ۔

ا است خدا آب کے احداثات بے شمار ہیں سوسٹرار زبان سے جیسے ان کوشمار نہیں سوسٹرار زبان سے جیسے ان کوشمار نہیں سوسٹرار زبان سے جیسے ان کوشمار نہیں سوسٹرار زبان سے جیسے ان کوشمار نہیں

قرآن کریم بی اللّٰدلغالے فرا آلمسیے۔ کا تسلُوا اَحْصَالَ الذِکرِ اِن کُنْتُمُ لا تَعْتَالُونِ ترجہ ، اگرتم نہیں چلنے توکسی اہل علم سے معلوم کرلو ۔ اللّٰہ تعالیٰ کی بہمچان اور معرضت حاصل کرنے کے لئے اللّٰہ تعالیٰ کے کسی بندک و تلاش کرا ورجب کوئی باجر بندہ مل جائے تواس کی معیت ہیں رہ کرالّٰہ ہوائے

الدلعای ی بہجان اور معرفت ماس کرنے کے لئے التدلعائی کے سی برت کو تلاش کرا درجب کوئی باخر بندہ مل جائے تواس کی معیت میں رہ کرالد ترمالی کی معرفت ماسل کرو رارشاد باری تعالی ہے۔ رحمٰن کی شان کسی باخبر سے بچھ پہر ماجزی ادر خود ہی بھران کی بہجان بنائی کہ رحمٰن کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین برعاجزی کے ساتھ چلتے ہیں ۔

- ے مردحت کی ہیشانی کا نور کب چھپارستا ہے بیش دی شعور ر
- ے کب نگاہ باطنی سے پھینے ہیں روشن ضمیر بجامئر فانوس ہیں بھی شعلہ عربایں ہی رہا۔

ادلیام اللہ کے اجما کو اس عالم میں چلتے بھرتے نظر تے ہیں مگران کی ارداح عالم قدس میں میں جلتے بھرتے نظر تے ہیں مگران کی ارداح عالم قدس میں متبصل مہوتی ہیں رادراس اتصال سے دوسرے لوگ بے خبر سہتے ہیں ۔

ایک مزیر قبل سرکارنے نیمین کے سلسلہ میں صوفی ہرکت علی کو فرمایا "جب میں توگوں سے گفتگو کرتا ہوں تم اس وقت بھی میرے قلب کی طرف متوجہ رہا کرد میں توگوں سے باتیں کوتے ہوئے بھی میرا دل التدتعالی کے ساتھ مشغول ہوتا ہے جھر یہ دا قعدار شاد فرمایا کہ

ایک روزشاہ بھیکٹ نے باباسیتل پوری کی خدمت میں بوکہ شاہ کمال قادمی سے فیص یاب منتقے پیشعر تکھے کرارسال کیا۔

### قضا وقسار

قضا و قدر کے سلسلہ میں ایک شخص نے دفا حت چاہی ۔ آب نے نوایا اللہ تعالیٰ کی دات ظلم سے پاک ہے۔ دہ کسی کو کافر ا درجہنمی بنا کر ببیانہیں کرتا۔ دنیا میں بیدا ہونے کے بعد انسان جو اعمال دا فعال اپنے اختیارا در ادادہ سے کرتے ہیں حق تعالیٰ کو پہلے ہی اس کا علم ہوتا ہے بیں اس علم کا نا) تقدیر ہے نا سبجے لوگ علم الہٰی کو امر الہٰی سبجے لیتے ہیں حالا نکہ التٰہ تعالیٰ نے کفر کا امر نہیں فریا یا کہ فلال کا فریم وجائے۔ علم الہٰی اور امر الہٰی میں التٰہ تعالیٰ نے انسان کو اربی میں التٰہ تعالیٰ نے انسان کو بتا دیا ہے۔ اور انسان کو بتا دیا ہے۔ اور انسان کو بتا دیا ہے۔ اور انسان کو بتا دیا ہے۔

کہ یکام براہے اور یہ اچھاہے۔ اچھاکام کروگے توجنت میں جاؤگے، تب کام کردگے توجنت میں جاؤگے، تب کام کردگے توجنت میں جاؤگے، تب راہ اختیار دے ہاج چاہے راہ اختیار کردگے و تمہارا تھکانہ دورخ ہوگا۔ بھراسے اختیار دے ہاج چاہے راہ اختیار کرنے دیا ہیں آکر اپنے اوا دے اوراختیار سے نیک وبولیھے اور بیب نیایاں فرق کھ سکتا ہے۔

تقدیری بھی دوسیں ہیں۔ ایک تقدیر معلق اور دوسری تقدیر میں میں میں ہوں ہے۔ اور تقدیر معلق مشر وط ہوتی ہے بعض تقدیر معلق مشر وط ہوتی ہے بعض تقدیر کو اللہ تعالیٰ کسی فاص شرط پر معلق رکھتا ہے جب کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہوتا ہے جب دہ شرط علم الہٰی کے مطابق وجو دسی آجاتی ہے تواس کو مٹا دیا جا تا ہے جب دہ شرط علم الہٰی کے مطابق وجو دسی آجاتی ہے تواس کو مٹا دیا جا ہے ہم تاکہ کو جہنمی ککھ دیا گیا ہے۔ اور علم الہٰی میں یہ قضا مشروط تھی کے جب ہالا فلاں بندہ اس کے لئے دعا کرے گا تواس کی تقدیر کو مٹا کر وہا جا گا اور جب وہ فاص بندہ دعا کرتے گا تواس کی تقدیر میں جہنم کی بجائے جنت مکھ دی جاتی ہے۔ ایس تقدیر میں جہنم کی بجائے جنت مکھ دی جاتی ہے۔ ایس تقدیر میں جہنم کی بجائے جنت فیصور شرکرتے ہیں انہیں کو اللہ نے مکھوا دیا ہے۔ علم الہٰی سے کا منات کا ایک خروشر کرتے ہیں انہیں کو اللہ نے مکھوا دیا ہے۔ علم الہٰی سے کا منات کا ایک ذرہ بھی غائب یا پوشیدہ نہیں ہو سکتا ۔ بیس تقدیر کے اس مفہوم کی بنیا د پر کوئی بھی خیروشر پر مجبور نہیں ۔ اس کے لبد حضرت علی کرم اللہ وجہدا الکریم کا واقعہ بیان فرمایا کہ

حضرت علی شیر خدانے مسئلہ جبر د تدر کے متعلق ایک شخص کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ '' ریسرا بھی جواب میں فرمایا کہ '' ریسرا بھی اسٹھا ڈ' اس نے مجدوری کا اظہار کیا رہے فرمرایا کہ کہی تفدیر ہے سجے لوکہ بندہ اتنا مختار اور اتنا مجدور ہے۔

قفاادر تدر کے سلسلہ میں مزید گفتگو ہوئی ۔ آپ نے فرا یا کہ انسان انشون

المخلوقات ہے کیونکہ یہ اچھا در مرے میں تمیز کرنے کی صلاحیت رکھاہے جانوروں کے مقابلے بین کی مقابلے بین کی مقابلے کے مقابلے بین کی نرق انسانوں کو امتیاز کجنشتا ہے۔ بادئ النظر بین دیکھا جاتے ہوئے میں اخلاقی اور قالونی تربیقار ایسا فراد نظر آتے ہیں۔ جوسب کچھ جانتے ہوئے میں اخلاقی اور قالونی بابندیوں سے قطع نظر گناہ آکود زندگی گزارتے ہیں۔

. ارشاد فرایا که اولیام اورخاصان خلاکا هرفعل رضلئے الیم کے تابع ہوتاہے حضرت على المرتفني المشهور واقعه بهكرات نير في في ايك كافركو حبك كے دوران زير كرلياا دراس كے اوپر ببیط کئے۔ دشن نے آپ كے رومے اقدس برمعوك دیا آپ تے فورا اس کوچھوڑ دیا کا فرکوسخت جیرت ہوئی اور بیجھا کہ آپ نے اپنی گرفت اور میری گستاخی کے با وجود مجھے کیوں جھوڑویا۔ ارمٹنا دفرایا کہ بات بیسیے کہ میں تھے اللّٰہ كى رضلك لي قتل كرنا چا متا تها رجب توث ميري من پر تفوكا تومير عنفس مين انتقام كاجذبه بيلرموا أكراس حالت بي مي تحيير وقتل كرتاتوا پينفس كيك يه كام كرتاا وروه على اخلاص سے كيسربجير بيوتا حضرت مولانا روم رح فرملتے ہيں -از علی اسمور اخلاص عسل ستيرخيّ را دان مننره از دغل كفت من تيمخ از ينه ميزتم بندهٔ حقم نه مامور سمم سین کی اس عظمت کو دسمیمکرده مسلمان میوکیا۔

# وكرائبي

ایکبارایک ذی علم نے آپ سے دضاحت جاہی کہ اللہ موکا ذکر ہو مشائع تعلیم کرتے ہیں دہ محابہ کرام ہے کے زمانہ ہیں کہیں تا بت ہمیں ہوتا ہا آپ نے فرایا " معابہ کرام و فوان اللہ المجمعین جو نکہ حضور سرور عالم مسلی اللہ علیہ و کم سے براہ راست فیصنیاب ہوا کرتے سے ادر آپ کی محبت فیصل سے انہیں نسبت عطا ہوجاتی تھی ۔ ایمان کے ساتھ ہوتھی حضور رسالت ماب مسلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا تھا وہ اسی وقت مساحب نسبت ہوجاتا تھا ۔ بعدازاں حصول نسبت کے لئے اہل اللہ نے ذکر کم تیر تجویز کیا کہونکہ ذکر مفود و کرمرکب کی نسبت جلد راسنے اور بختہ ہوتا کے دائٹہ تعالی فراتا ہے ۔ اللہ تعالی فراتا ہے ۔ اللہ تعالی فراتا ہے ۔ اور بختہ ہوتا کہ و اللہ کے دائٹ کرنے اللہ کا کہ کھیں اور بختہ ہوتا کہ و اللہ کے دائٹ کو کرنے کی نسبت جلد راسنے اور بختہ ہوتا ہے ۔ اللہ تعالی فراتا ہے ۔ اللہ تعالی فراتا ہے ۔ واد کرئے اللہ کو کہا تھی ا

ترجم در ادر ابین الندکونوب کشریت سے یا دکیا کرو<sup>۳</sup>

ایک مرتبر ایک شخص نے عرض کیا کہ ذکر کرتا ہوں مگراس کے افرات ظام بہیں ہوتے ۔ حضوت نے فرایا "کیا یہ کم ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرتے ہو ۔ جب پہلا لفظ اللہ کہ کہنا شروع ہوتا ہے تو تب ہی دومری بار اللہ کا نام منے نکاتا ہے اللہ کہنا شروع ہوتا ہے تو تب ہی دومری بار اللہ کا نام منے نکاتا ہے اگر بارہ گاہ خدا وندی ہیں یہ قبول نہ ہوتا تواس کے ذکر کی توفیق ہی میسر نی آتی ۔ ذکر جب لیعن جب تم اس کو یا دکر وگے تو اس ذکر کی برکت اور پاکنرگی تم کو بھی پاک کر دے گی ۔ ذکر کا فور جب تمہا رہ اندر بیدا ہو جائے گا۔ دل کی میا ہی دور ہوجائے گی ۔ ذاکر کو ذکر کی یا بندی کرنی جاسے ہے۔ ہوجائے گی ۔ ذاکر کو ذکر کی یا بندی کرنی جاسے ہے۔

ایک طالب علم نے عمون کیا کہ اگر شیطان وسوسہ ڈالے توکیا کیا جائے ہے۔ آپ نے نے فرطایا کہ اکترین کی است بار میڑھ کراپنی مے فرطایا کہ اکترین میں است بار میڑھ کراپنی

باليس طرف فلب بر تفتكا وئ ـ

ارشاد ہواکہ بعض لوگ ذکر میں کیفتیات کے بہت جلد منظر رہتے ہیں انہیں یہ معلوم نہیں کہ اس راہ میں ذکری بابندی ہی اصل کا میابی ہے ۔ خواہ اسے لطف حاصل ہو یا نہ ہو ، سود مذہ ہے ۔ ایک شخص نے عرض کی کہ قبلہ الشدال کر کا بہو مگر نفح نہیں ہوا ۔ آپ نے فرایا " یہ توفیق کیا کچے کم ہے کہ توالٹ کا نام کیتا ہے مگر نفح نہیں ہوا ۔ آپ نے فرایا " یہ توفیق کیا کچے کم ہے کہ توالٹ کا نام کیتا ہے اوراسی بعض ہوگ یہ سیھتے ہیں کہ ہم گنہ گار ہیں ۔ ہاری زبان ناپاک ہے اوراسی زبان سے اللہ کا باک نام لیتے ہیں ۔ بیس صفرت مولانا روم ' فراتے ہیں کہ ذکر حق زبان سے اللہ کا ذکر کر دھے تواس نام کی برکت تم کو بھی پاک کر دے گی کھونکہ سرح مذابی صند سے معالی سے "

ارشاد ہواکہ جن بزرگوں سے ہرد دین کی خدمت نہوتی ہے دہ قطب الارشاد

کے درجہ بر فائر ہوتے ہیں۔ اور دین عجے علادہ دنیا دی المحد کے ہے بھی نافع اور
باعث برکت ہوتے ہیں۔ مجدوب کی صحبت سے پھے تفع حاصل نہیں ہوتا دہ قودی پر کرتا ہے جس کا اسے حق تعالی سے حکم ہوئے۔ سالک اس کے برعکس ہوتا ہے بین افع اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں حدیث شریف یہ نافع اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں حدیث شریف ہے کہ قضاء اللہ نافذ ہونے کے بعد سجی دعا کی برکت سے واپس ہوجاتی ہے اس کرجب تک اللہ تعالی کا فلال برگزیدہ بندہ فلال مصیبت دور خری ہے تا کہ فلال محسبت دور خری ہے متعالی کا فلال برگزیدہ بندہ فلال محسبت دور خری کی مقتلاً فلال بندہ جب دعا کرے گاتو یہ بلاً اور معیبت فلال بندے پر نازل خری کی مقتلاً فلال بندہ جب دعا کرے گاتو یہ بلاً اور معیبت فلال بندے پر نازل خری کی مقتلاً فلال بندہ جب دعا کرے گاتو یہ بلاً اور معیبت فلال بندے پر نازل خری کی مقتلاً فلال بندہ جب دعا کرے گاتو یہ بلاً اور معیبت فلال بندے پر نازل خریو کی مقتلاً فلال بندہ جب دعا کرے گاتو یہ بلاً اور معیبت فلال بندے پر نازل خریو کی دیم آئی نے حضرت شاہ سکندر محبوب اللہ ہو کا واقع ارشاد فرایا کہ

ايك مرتب حفرت نشاه سكندر لام ورتشري فرطع وآب في منا دى كرادى كرجي

المرکی خواہش ہو وہ ندر نیاز ہے کرحافٹر ہوجائے۔ ہزار دن حاجت مند ندر نیاز ہے کرحافٹر ہوجائے۔ ہزار دن حاجت مند ندر نیاز ہے کرحافٹر ہوجائے۔ آب نے لوح محفوظ سیرے دیکھاکہ اس بڑھیا کے نصیب میں اولا دنہ تھی ۔ مگر حب آب نے دعاکی تو کچھ دنوں کے بعد کہنتف ہوا تو دیکھتے ہیں کہ اب لوح محفوظ میں وہ بڑھیا با مراد معاجب دولاد ہے ۔ اولاد ہے ۔ اولود ہولود ہ

ایک مرتبہ ارشاد ہوا۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ۔

یکا کی اللہ میں آرشاد ہوا۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ

یکا کی اللہ میں آرش کا کمنو اتعاد اللہ کہ کو کو فوج کمئے السقیاد قبین ہے کہ مرجہ ،۔ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈر و اور صادقین راجی اولیاء اللہ کے ساتھ ہوجائے۔

اولیا،کرام ہمینہ کی طرح آج بھی موجود ہیں اور قیامت کے ہوجود ہیں کے ملت اسلامیہ تفتوف سے کبھی برگاہ نہیں ہوسکتی مورفیائے کرام کو بہجانے کے لئے منروجت کو معیار بنائیں معوفیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ہی حال ہیں مست اور مگن ہو کر منزلویت سے بے گانہ نہ ہوجائیں ۔ تھوف نے امن اور سلامتی کو فورغ دیا ہے ۔ مغربی مالک میں سلامی تھتوف سے دلجیبی میں روز بروز اضاف ہوتا جا رہا ہے۔ تھوف نے انسانیت کو انوت اور محبت کا درس دیا ہے۔

ارشادفرمایا، بھیں کسی ازم اور نے عقیدہ کی ضرورت نہیں مسلانوں کو چاہئے کہ وہ کتباب وستنب سے اپنے سینوں کو منور کریں ۔ اور اس کی بیردک کرکے دین و دنیا کی فلاح حاصل کریں ۔ صوفیا کا مسلک ہے کہ بی نوع انسان سے محبت کمیں اور دکھ مہر کرمی لوگوں کو سکھے دیں ۔

الخنكق عنيال النسر خارج الخلق الحالت من احس المنت الم

ساری مخلوق الند کے عیال میں شامل ہے۔ بیس الند کو اپنی سامی مخلوق میں زیادہ محبت ان بندوں سے ہے اس کے عیال مینی اس کی مخلوق کے سامنے زیادہ محبت ان بندوں سے ہے واس کے عیال مینی اس کی مخلوق کے سامنے احساك سريس به

ايم روزارشاد بواكر دنياى خاسشون نفيسلانوب كوخلاس غانل كرديا ہے۔ اور ہم نے دنیا دی تعلقات سے اس درجہ دائستگی اختیار کرلی ہے کہ نماز سے جام برائیوں کو دور کرنے والی ہے اور خدا وندقد توس سے قریب کرنے والی ہے۔ انتہائ غفلت بریتے ہیں زماز خدای وہ اہم عبادت ہے جکسی حالت ہیں معان تہیں اور بینی کریم صلی الشد علیہ والیہ وسلم کی انکھوں کی مقد کسیے۔ ا بلیس نے سی اوکار کیااور خاکے حکم کوایک مرتبہ مال دینے

سے سمبیشہ سمین کے لئے راندہ درگاہ ہوگیا۔

تادك القلواة دن بيس كتنى مترب البية دت كحكم كوالما ب راس ك برمسلان کے لئے ضروری ہے کہ مصرف الشدتعالی می مبت میں نمازاداکرے ا در رحمت خِلوندی کا موجب سنے ربومومن نمازکواجھی طرح ا داکریا ہے تو اسس سے رکوع دسمبر بخ بی اداکرنا ہے تواس می نماز نہا بیت بشاش اور توانی بروی و فریشداس نماز کواسان بر بے جلتے ہیں۔ اور نمازاین نازی کے یے وعاکرتی سے۔

# دعا کی مقبولیت

دعا کی مقبولیت کے بارے ہیں تاخیر کی دجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ۔ تاخیر مقبولیت بے قراری کے سبب نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کو دعا کرنے والے کی آواز مجانی معلوم ہوتی ہے ۔ آواز میں حسن کے ساتھ دل کی تسکفتگی اپنا الر کئے لبغیر نہیں چوڑتی کوئی بدصورت مانگنے والاکسی کے دروازے پر آکر اپنی محروہ آواز میں صدا دے تو مالک مکان اسے جلدی خیرات دے کرفارغ کر دیتا ہے تاکہ اس کی آواز دوبارہ سنائی مذ دے اور اگر سائل خوش الحان ہوتو بھر خیرات دہرسے ملتی ہے کیونکہ مانگنے والے کامتیریں لب دلیجہ اور حس طلب ہی تو قدف کا باعث بین جاتا ہے۔

سنگرور کے مولوی غلام احداج ودری نے ایک دفعہ عرض کیا کہ نقری کس جیز کانام ہے ؟ فرایا دو نقیری نام ہے اپنے آپ کو مٹانے کا یہ مٹانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے تام ارا دول کو اپنی تمام خواہشات کو اپنے مالک ومولا کے تابع بنا دیا جائے۔

حضورصلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم فرماتے ہیں ستم میں سے کوئی مومن کامل نہیں ہوسکتا ۔ جب کہ کہ اپنی تام خوامہ شات کواللہ کی مرصٰی کے تا بع نہ کر دیے ؟ جسما کہ مولانا روم فرماتے ہیں ۔

ے منتہائے سالکب راہ فن ا نیستی از نود ہور عین البقا یسن کرمستان پرگریہ طاری ہوگیا۔ کہتا تھاکہ راہ سلوک اورتفتوف کا حاصل یہی ہے کہ انسان خود کو مٹا دے مرنے سے پہلے مرجانے کا مطلب سجی یہی ہے کہ طالب اپنی مرضی کو الٹہ کی رضا کے تا بع نبائے۔

ارشاد فرمایا کو حضورنب کریم صلی الته علیه دالیه وسلم نے ارشاد فرمایا اسکوئی شخص محض ابنے اعمال سے مذبخشا جائے گا " حضرت عائشتہ صدلقہ شنے عرض کیا " یا رسول اللہ کیا آب ہمی نہیں " به فرمایا " بال بیس بھی نہیں مگر سرک اللہ تعالیٰ ابنی رحمت سے مجھے دھا نب لیس " حضورصلی اللہ علیہ والیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ ابنی رحمت سے مجھے دھا نب لیس " حضور صلی اللہ علیہ والیہ وسلم کا این متعلق یہ ارشاد فرمانا ہمارے لئے سبت ہے ۔ اور سہیں یہ بتانا مقصود ہے اور سہیں یہ بتانا مقصود ہے کہ کوئن شخص محض اعال سے نہ بخشا جائے گا۔

انسان کواپنے نیک اعمال پر کبھی خرور ند ہونا چلہئے۔ ہما ہے اعمال دوقیقت جزار کے قابل نہیں ہیں کیونکہ ہم ناقص ہیں۔ ہماری ذات ہیں احتیاج اور صنده داخل ہے ورنہ دیمے گیا ہے کہ لبعض نا دان نماز ردنہ تہجدا ورثوا فل کی ادائیگی کے بعد خود کو دوسروں سے افضل سمجھنے لگتے ہیں اور اپنے علاقہ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ بیندار میں مبتلا ایسے لوگوں کے لئے شیخ سعدی نے اپنے مرشد حضرت شہاب الین سہروردی کے خیالات کی رفتنی میں کہا ہے۔ حیالات نادان حلوت نشین

اگرکوئی شخص مخلوق کوبرا اور بدعل سمجھ کرنفرت کرے برنہایت براشخص ہے اور تکبر میں سے افضل نہیں سمجھے ہے اور تکبر میں مبتدا ہے۔ کاملین اپنے آپ کوکبھی کسی سے افضل نہیں سمجھے سے اسی سبب سے وہ فرستول برفوقیت لے جاتے ہے۔

ے ازیں بر ملائکٹ مشرف واشتند کہ خود را براز سگ نہ بین ال شتند

ترجمہ،۔ وہ توگ ملائک پر اسی لئے شرف رکھتے سے کہ اپنے آپ کوکتے سے ہی بہترنہ سیجھے ہتے ۔

> اس کے حضرت مولاناروم موج فرماتے ہیں۔ سے قال را گرزر مردر حسال شو بیشش مردر کا ملے بامال شو

### سرقوم میں نبی مبحوث بہوتے۔

ارنتما دیجوا .حضورعلیہالسیلام کاارنتہا دیسے ۔

" دنیامردار ہے اوراس کے طالب کتے ہیں اللہ تعالی فرما ہے اگرہم جائے ہیں۔ اللہ تعالی فرما ہے اگرہم جائے ہیں۔ اللہ تعالی فرما ہا ہے اگرہم جائے تو تا مخلوق کے مرکا نات سونے جاندی کے بنادیتے لیکن ہارے برت فنتنہ ہیں مبتلا ہو جلتے "

میرسیدشوکت صین تر مذی سے گفتگو کرتے ہوئے ان کے سوال بیرفر ما یا « آب کا خیال صحیح ہے کہ اللہ تِعالیٰ نے ہرقوم بیں بیغیبر بھیجے بیں جن ہیں

منود بھی شامل ہیں۔ ارشاد رّبانی ہے کہ "ہم نے ہرقوم ہرامت اور قرب ہیں رشد و بلیت کے لئے اہمیا رکھیے ہیں۔ الشرتعالئے نے دنیا کی اصلاح کے لئے ایک لاکھے چبیس ہزار انبیاء مبعوث فرائے ہیں جفرت مولانا شاہ ففل الرحمان گئے دمراد آبادی نے بھی ایک موقع پر فرمایا کہ مہددوں میں رام چندراور کرشن جی پیغمبر گزرے ہیں۔ وہ موقد سے ۔

یرحقیقت ہے کہ کوئی قوم اور ملک الیسانہ یں جس کی برائیوں کی اصلا کے لئے خلائے واحد نے مختلف اوقات میں اپناکوئی نبی یارسول نہ بھیجا ہو بشری کرشن ہو تھ اور نبیوں کے عظیم سلسلہ سے تھے۔ انبیاء کرام کے متعلق ہمالا عقیہ ہے کہ خواہ وہ کسی بھی ملک بین مبعوت ہوئے۔ ان کا کام توحیہ کی تعلیم و تبلیع رہا ہے۔ ان کے بعدا گرقوم اس تعلیم کو فراموش کردے توجیر مبی توحیہ کے نشا نات بگڑی ہوئی تعلمات میں بھی نمایاں نظراتے ہیں بشری کرش مبی توحیہ کے نشا نات بگڑی ہوئی تعلمات میں بھی نمایاں نظراتے ہیں بشری کرش میں میں اور محیارے ما اسلوک نمبر ہے جس میں اوجن کو خاطب کر کے فراتے ہیں سنسار کواپنی قدرت سے چلارہا ہے۔ اے ارجن! تم نمیالات کوچھڑ میں سارے سنسار کواپنی قدرت سے چلارہا ہے۔ اے ارجن! تم نمیالات کوچھڑ میں جدائی اطمینان حال

حفرت مجددالف تانی خریاتے ہیں کہ ہیں بندارین گیا تو دیکھتا ہوں کہ وہاب کے درختوں اور لو دوں سے محبت کی ہوارہی ہے۔ یہ کرشن جی سے عشق و محبت الہٰی کا انریبے جوا مجی مک باتی ہے۔

س نے ارشاد فرمایا الندتعالی نے ہرقدم میں پینمبر مجیعے میں جن میں ہندگان

سبی شامل ہے مشہور محدت اور مؤرخ ویلی متونی عدم ہے اپنی مشہور کی مشہور محدث اور مؤرخ ویلی متونی عدم کے اپنی مشہور کی سبی ایک مدیث کا ذکران الفاظ میں کیا بہدوس الانبیاء اور تاریخ ہمان میں ایک حدیث کا ذکران الفاظ میں کیا ہے ۔ سکات فی المصن نبیاً اسداللّون الشمَه کا حِنا ۔

بلانتبداس نقرہ کو مو نمین کے معیار پر حدیث کہنا دشوار ہے لیکن اس سے یہ امر تو نابت ہوتا ہے کہ بانجی ادر حیثی صدی ہجری میں کولیگئے تو ہے کہ الج علی میں یہ خرتہ ہرت رکھتی تھی کہ مہند دستان میں ایک بیغیر ہوا ہے جس کا نام کا چنا رکنہ پیاکشن ) تھا مولوی دحیدالزماں شاہ جہاں پوری نفسیر دحیدی میں حضرت مولانا شاہ فضل الرحان گنج مرادا آبادی کے قول کی دوایت کرتے ہیں کہ ہند وستان میں رامج ندر ادر شری کرشن بیغیر گزرے ہیں ۔ ادر یہ سب موصل می بخوا کہ میں مبعوث ہوئے ہوں ۔ بحیثیت کی بشمول گوتم بدھ ۔ انبیاء خوا کسی علی یا خط میں مبعوث ہوئے ہوں ۔ بحیثیت کی بشمول گوتم بدختی سے بہلا کام توحید اللی کی تعلیم ادر اس کا قیام ہوتا ہے ۔ ان کے بعد اگر قوم برختی سے اصلی تعلیم کو رکباڑ دے ۔ بھر بھی افوار توحید کے نشانات اس بھڑی ہوئی تعلیم میں نظر آتے ہیں ۔ مثال سے طور برگینا کے اشلوک الا ۔ ۲۲ جس میں ارحن کو مخاطب کر کے دحد انبیت کی تعلیم دی ہے ۔

"اینتور ہی دنیا میں موجود ہے اور ہرانسان میں اس کالور موجود ہے اور وہ اکیلا سارے سنسار کو ابنی قدرت سے چلا رہا ہے۔ اسے ارجن تمام خیالات کو چوڈ کراسی خدائے واحد کے چرنوں میں چلا جا ، جہاں تجھے دائمی اطبنان صال موگا ہے۔

# فضال غوشيه

ایک روزحفرت بیران پیروسگیر محبوب بهانی شیخ عبدالتا در جیلانی رحمت الله ایک روزحفرت بیران پیروسگیر محبوب بهای شیخ عبدالتا در جیلانی رحمت الله مطرف رخ افور تھا۔ فرمایا که ایک سوستا ون سال بعداس کھڑ ہے سکھے ۔ بخارا کی طرف رخ افور تھا۔ فرمایا که ایک سوستا ون سال بعداس تنہر میں ایک شخص تعلند رشترب بیدا ہوگا اس کا نام بہا الدین نقشبند بهوگا اور بہاری فرمت خاص سے اس کو حقتہ ملے گا۔ چنا بخہ فرمان اعلی محمط ابق حفرت خاص فولیت خاص خواص خواص بیدا ہو اور حفرت بخاری میں البتدائد کرنے کا شوق بیدا ہوا اور حفرت نواج میر کلال میں بیدا ہوا اور حفرت محال کیا حفرت نواج میر کلال میں سے دمگر اسم ذات تعلیم کیا حفرت نواج میر کلال میں سے دمگر اسم ذات دل کیا حفرت نواج میر کلال میں میت دات میں مرتبے سے دمگر اسم ذات دل برنقش مذہوتا ہوا ۔

ایک دن حفرت بهت گھرلے اور جنگل کی راہ لی ۔ اثنائے سفر حفرت خواجہ خفر علی سے ملاقات ہوئی ۔ نواجہ خفر عنے آپ کو وہی تعیام دی جو حفرت میر کلال می فی اور تاکید کی کہ تم بغدا دیجا جاؤ ۔ وہاں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی می اور تاکید کی کہ تم بغدا دیجا والمع حد تمہدیں حاصل ہوجائے گا ۔ چنا بخد حضرت نواجہ بہاء الدین نفشنبند نے بغداد شراعت بہنچ کر روضۂ اقدس کی زیارت کی اور شیم عراجی اور شیم مرا بگیر مالم دستم مرا بگیر میں مرا بگیر دستم مرا بگیر وستم شرا بگیر دستم مرا بگیر دستم شرا بگیر

یهشعرسن کرحضرت بخون اعظم دشگیر کا دست مبارک قبر تشریف سے باہر س با اوراسم ذات اللہ کی تشکل پر انسکلیاں بنا کرنقش کرگیا۔ اور فرمایا اے نقشبند عالم نقشم مراب بند نقشم خال بربند که گوین نقشبند

حفرت غوت اعظم کے دست مبارک کو دیکھتے ہی اسم ذات حفرت نواجہ کے دل پرنقش ہوگیا اور آپ حس جیزی طرف دیکھتے اس جیز پراسم زات نقش ہو جاتا راس روز سے آپ کالعتب خاج نقشبند عالم ہیں شہور ہوگیا ۔

معوفی سید مبرکت علی نوحی مربد حفرت مولا نارکن الدین نقشبندگ کے سول پرکہ حضرت شیخ عبدالقا درجیلائی کے ارشاد گرامی مند قدکہ می حف ذا عیا مرق بق کمتی حف ذا عیا مرق بق ولی الشد کے سے یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ حضور کا قدم مبارک آ دل آخر تام اولیاء کو ایک الشد کے عصر ہی ہوسکتے ہیں جا آپٹ نے ارشاد فرایا احضرت فوٹ واعظم کے اس فرمان برتم ادلیاء الشد نے آلفاق کیا ہے کہ مردا و الله اولیاء اولیاء الشد نے آلفاق کیا ہے کہ مردا دار تابعین کے سوا اولیاء اولیاء اولین و آخرین نے آپ کو اینا سروار ما ناہے ۔ آپ کی آمد کی خبرول پہلے ل جگی کھی ۔ یہی وجہ ہے کہ ہرزمانہ میں اکا برین امت نے آپ کی آمد کی خبروی ہے اور ہر سلسلہ وطریقہ کے سرحلقہ نے آپ کی عظمت کا اعتراف کیا ہے ۔

امام ربانی مجدوالف نانی نے خود کوغوت اعظم کا نائب فرمایا ہے آپ مبدا ومعادیس تحریم فرماتے ہیں کہ مرجس طرح سورج کا پرتو پڑنے سے چاند منور ہوجا تاہے۔ اسی طرح مجدوالف نانی پر بھی تام فیوض و برکات حضرت غوف وغوث بارگاہ سے فائز ہو رہے ہیں۔ مقام اقطاب پر بہنچ کر رسول فِدا فوف فوٹ واعظم کی بارگاہ سے فائز ہو رہے ہیں۔ مقام اقطاب پر بہنچ کر رسول فِدا نے مجعے قطب ارفتادی خلعت سے سرفراز فرمایا۔ بعدازال عنایاتِ فدادندی سے ترقی کرتے کرتے اصل تک بہنچا۔ اس آخر عروج میں حضرت عوث اعظم می الدین سیدناعبدالقا در جیلانی قدس سرؤالاستراف کی روحانیت سے مدد بہنچی میں میں الدین سیدناعبدالقا در جیلانی قدس سرؤالاستراف کی روحانیت سے مدد بہنچی

ایک اورموقع برحفرت مجدد ما حبّ نے فرایا کہ سیدنا شیخ عبدالقادد جیلانی کے زمانہ مبارک سے تا قیامت جتنے اولیاء اولیاء اللّہ اللّٰ اقطاب غوث یا مجدد ہوں گے۔ وہ سب فیفان ولایت مامل کرنے میں حضرت غوش وفی مناج دن گے بغیران کے وسطے کے قیامت کک کوئی شخص ولی نہیں موسکتا ۔ جب سیدما حب نے امام رّبان می کا مکتوب غبر ۱۲۱ جدیم مردم کا کا بغورمطالعہ کیا توان کی غلط فہمی دور ہوگئی ۔ اور کہا حضرت مجدد ما حب نے جو ارشا دفرایا ہے وہ حق ہے مجرحضرت قبلیس کا رفح مضرت خواجہ سیمان تونسوی محدد فیل واقعہ سنایا ۔

ايك مرتبه حضرت نواجه سيمان تونسوى كي جيزارا دت مسند زيارت كى خاطر تونسة تربيب على كاورى مربد بمي حضرت خواحه كى زيارت كے لئے ان كيهما وبوكيار اننادكفتك حضرت بخوث الاعظم وتتكيرا كحفران قدمى طغذا عل سرَقَبُهُ كُلِّ وَلَى اللَّهِ بِرَعِتْ جِيرًكُى طالب مريدِ فادرى نے كہا حضرت برنا عوت إعظم بينيع عبدالقا درجيلاني مهما قدم جلها ولين وآخرين اوليا والتدكي كونون برب سي سين حضرت خواج تونسوي كيم مريوب ني كها نهي آب كا قدم صرف اين زمانے کے اولیا مالٹدی گردنوں برمھار آج کل حضرت خواجہ تونسوک عوشیت کے مقام پر فائز ہیں۔ آن کا قدم مجی اس زملنے کے اولیاء البند کی گردلت بیسہاور حضرت بيران بيردستكرم كاقدم هم اين بيرخاج تونسوئ كى گردن برم گرز تسلم نہیں کرتے۔ جانچرس وقت وہ لوگ حضرت خواج سیلمان تونسوی کی خدمت میں حاصر بہے توطالب فادری نے یہ مسئلہ حضریت خواجہ صاحب کی خدمت میں بیش کردیاا درعرض کی کرار سے مربد یہ کہتے ہیں کہ سارے بیری گردن برحضت الخوت اعظم كاقدم نہيں ہے۔ آب اس سلسديس كيا فراتے ہيں ؟

حفرت فواجر سیلمان تونسوی کے نیچاکہ کیا حضرت فوف اعظم دیکیٹر کا قدم مبارک بھی ادلیاد اللہ کی گردان ہرہے یا اس میں عام لوگ بھی شامل ہیں ؟ مرید قادری نے عض کی کہنہ یں یہ فران بھی اولیاد اللہ کے لئے ہے بوام اس مستنیٰ ہیں اس برحفرت خواجہ تونسوی نے فقت کے عالم میں فرایا کہ '' ایپ مستنیٰ ہیں اس برحفرت خواجہ تونسوی نے فقت کے عالم میں فرایا کہ '' ایپ ہو وی دیے میں کوک دلی نہیں جانٹر دے ۔ اس دا سطے میٹری گردن اُتے حضرت پیران ہیر دستگیر شیخ عبدالقا درجیلانی ڈوا قدم نہیں مندے ۔ مضرت پیران ہیر دستگیر شیخ عبدالقا درجیلانی ڈوا قدم نہیں مندے ۔ اگر دلی سیجھتے نو ضرور میری گردن ہر مجی حضرت غوت اعظم 'کا قدم تسیلم کرتے معلوم میٹری کرتے معلوم میٹری کرتے معلوم میٹری کرتے ہوگوں دولایت سے عاری سیجھتے ہیں ۔

ہ ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہوجا آ اسے کہ جن لوگوں کے پاس باطنی دل<sup>ت</sup> اور روحانی نعمت بہوتی ہے وہ ہرگز الیسا کلمہ زبان سے نہیں نسکالے ۔ اور روحانی نعمت بہوتی ہے وہ ہرگز الیسا کلمہ زبان سے نہیں نسکالے ۔

### ارشادات برائے رزق

ایک روز ایک امیرآدمی آیاجو دولت کی دجہ سے دنیا دی الجھنوں اور حیکورو میں بھنسا ہوا تھا اس نے عرض کی کہ دعا فرائیس کہ بیں اس معیبت سے نجا پاوگ ۔ فرایا ! جیارت کیا کرد ۔ مغلس اور نا دار توگوں کی امداد کیا کرد ۔ التہ تعالیٰ ابنا فضل دکرم فرائے گا۔

ایک نتخص نے درق کی فرانسی کے لئے دعائی دخواست کی توجواب بیرے فرط یا " رزق کی تلاش مت کرد۔ رزق تمہیں نود کؤد تلاش کرے گا بھراس کو" یا رزاق" بیڑھنے کی ہلایت کی۔

فاخی ردزق سے بارے ہیں آپ نے فرایا سکٹرت اسباب معاش پر فالحئ رزق كا دارومدارنهيس رجنا يخهم دن دان ديكھتے ہيں كه ايك تتنحص محولي كار دبار سے المير بن جا تا ہے اور دوسراتنغي متعدد كاموں ميں الجے كر كھى يريشا ہی رہاہے۔ بہرت سے الم بہر دوزی کے سلسلہ میں سرگردان اور برلیتان نظر ستے ہیں اور بے مکراور ناوان اس مکرسے آزا و بس ریشنے سعدی کے یک ستحركامعنهم "كمدنياكى محبت إيمان كودل سي زكال ديتى ب يودنياك دام بین گرفتار بروا وه معیبت بین مجنس گیا جب نے اس سے محبت کی وہ اس کا عم بن گیا . دنیااور آخر تن کی مخبت دل پس یکجانهی ره سکتی جس طرح آگ ا دریابی ایک بیرش میں نہیں رہ سکتے " بالسکل صادق آ باہے۔ رزق اور اس کی تنگی و فراخی کا معاملہ مشیت ایز دی کے تابع ہے علم الهی بیں جس کے لئے جنتا رزق مقدر ہے اس کو بل جاتا ہے ۔ حدیث شرف میں سیے طر بعض بندے ایا ہے ہیں کہ اگر ان کوروزی کی تنگی اور بریشانی ہوتو وه كفال نعمت بس مبتلا برحائي اور لعص بنديه ايسه بي كماكران كي ر دزی فراخ کر دی جائے تو دہ طغیانی ا در کفریس مبتلا ہو جائیں ہے جو نکہ ہر ایک کا مزاج اور طبع الگ الگ ہے۔جیسا جس کا مزاج بنایا ہے وبیابی اس سے ساتھ معاملہ بیش آ تا ہے۔ دنیا میں کوئی آرام میں ہے توکوئی تسکلیف میں مبتلاسیے۔ ہمرائکی۔ سے التٰہ تعالیٰ کا معالمہ جدا اور الگ ہے جس طرح

ہسینال میں بہت سے مربین آنے ہیں مگر سرمربین کا نسخہ الگ ہی ہجا

ہے۔ غذا بھی اسی مناسبت سے ملتی ہے ۔ جس کے سا تخریج معاملہ سیے وہی عین کمت سے فواہ ہاری سمجھ میں نہائے . للموش كل بيه سخن گفته كه نحنال است به عندلیب چه نرموده کم نالان است . بچو ل کے کان میں کیا بات کہ دی کہ وہ میس رہاہے

اور بلبل سے کیا کہر دیا گیا کہ وہ رو رہی ہے۔

### اقوال

ا صحبت اولیامی وه فوائد مرتب برت بین به کتابول کے ڈھیرسے حاصل تہیں ہوتے ۔

۲ به وه دل عرفان کامتعل نهیں ہوتا جس میں دنیا کی حرص اور جاہ ومرتب

۳. سلوک کی اصل بنیاد دل کی صلاحیت کو قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں تکبر کفیر

مى - علماعے طام كاعلم وسيح بواليد اور علمائے باطن كاعميت ـ

۵ - مرتبهاس کا بلندیج سب کوعلم اورعمل درنون کی توفیق بردئی .

۲۔ جس نے اللہ تعالی کو بہی جان لیا۔ اٹسے سوال کی حاجت نہیں اور حس نے س کی معرفیت حاصل نہیں کی ۔ وہ حاجت مندسی رہے گا ۔

ے۔ حس نے شہرت کواچھاجانا اس نے خدائے قدوش کو نہ جانا ۔

- ۸ ۔ حس نے خواسٹسات نفسہ نی کو ترک کیا وہ واصل کئی ہوگیا۔
  - ۹ . متکبر کبھی معرفیت الہٰ کی نومشبونہیں سو بکھے گا۔
- ۱۰ در دلیش وه به جو دنیاا در آخرت کی رعبت نه کرے کیونکہ بیالین چیز " نہیں کہ ان کا دل سے تعلق مجو۔
  - ار طالب کو جا ہے کہ دنیا کو آخرت کے لئے اور آخرت کو التد تعالی کے لئے جور دیے۔
    - ۱۱- سرح نے فرمایا تین چیزو*ں کا سہ*ال ندلینا۔ آدل دولت، دوم اولا داور سوم احباب کا۔
      - س موتی ده بےس کادل الترکے سواتما کی چیزوں سے خالی ہو۔
  - ہا۔ دل کوآرام اس وقت ل سکتا ہے یا توخود ذکر کرسے یا بھر ذکر کرسنے والوں کی صحبت میں عاکر سنیھے۔ ع
    - ھا۔ راہ زیرا میں جو کچھ دینا ہے وہ اپنی زندگی ہی ہی دے دو۔
  - ۱۹ بوتنخص تم سے مانگرا ہے وہ دراصل تم براحسان کرناہے اس وجہ سے کہایک بیسہ تم سے مانگرا ہے ادراللہ تعالیٰ اس کا اجر تم کو سات سوتک دیماہے بیسہ تم سے مانگرا ہے ادراللہ تعالیٰ اس کا اجر تم کو سات سوتک دیماہے
- اد ول التدتعالى ن اين ذكرك له بيدا كياب بريستانيون كولي اي
  - م ایک مرغی ایک انڈے کو گندا کر دے تو ہزار قابل مرغیوں کے نیجے اگر اسس انڈے کو رکھا جائے تواس میں بچہ پیدا نہیں ہوگا۔
    - وا بوشخص بنده کاشکریدادا مذکرے وہ التدکابھی شکرادانہیں کرسکتا۔
  - ۲۰ سبرر گرحضرت ابرا ہم علیالسلام کا دنگ ہے کالا دنگ حضرت عیسٹی کا رنگ من من ابرا ہم علیالسلام کا دنگ ہے ۔ کالا دنگ حضرت عیسٹی کا رنگ ہے ۔ اور سفیدر نگ حصنور صلی التّدعلیہ وسلم نے اختیار فرایا ہے ۔ رنگ ہے ۔ اور سفیدرنگ حصنور صلی التّدعلیہ وسلم نے اختیار فرایا ہے ۔
    - ١١ عقيده السادستورالعل ب رحب كامعيار تقوى يه ١١

٢٢ فلا كاكلم خلابى كے لئے برط حاجاتے۔

۲۷ ابتلاء ایک شرف ہے اسی لئے خاصان خلا اس میں مبتلا کئے جاتے ہیں

۲۲ نفس التُدتِعالیٰ کامخالف ہے اورنفس کی مخالفت التُدتعالیٰ کی دوتی ہے

ه زیادہ شکم سیری ما تع عبادیت ہے۔

۲۷ دردیش وه ہے جس کا دل عنی اور بدن صابر ہو۔

الا کمنام رمیزا پسندگرکداس میں نامودی کی نسبت امن ہے۔

۲۸ خدا کا دوریت و ہی ہے جو مخلوق برمہرمان ہو۔

۱۹ عبادت خلوت میں ہی ہوتی ہے۔ بجز فرائض کے کہان کا ظاہر کرنیا اشد

ضروری ہے۔

بس دنیا عالم اسباب ہے بہاں بیر فعل سے بیشتر سبب کا ہونا قلات کی حکمت معاد

عملی ہے۔

۳۱ دل کو دنیا اوراس کی زیزت و آرائش سے باز رکھوکیونکہ اس کا دل جلائی م

۳۷ نوشی کو دائمی اور ابدی خیال نه کرکیو مکه حسب کو زمانه نوش رکھتا ہے اس کو

زملنے نے کئی زنگ دسیتے ہیں ۔

س تناعت کر کیوبکہ قناعت بیس میمی غناہے۔

۳۰. نقیر جو کچھ کے اسے تقیرنہ سمجھے۔

م نقیرده بے کاس کی خاموی نوکرکے سابقد اوراس کی گفتگو ذکرکے

سائتے ہو ر

۳۷ اتناکھاکہ مبضم کرسکے۔

سے مروقت با بصنورہا کرور

۳۱ الم الندمال بإكرمتواصع بوتے ہيں اور الم دنيا مغرور، وه نشكرگزار

ا وربيه غانل ۔

وم المراء میں سے برے وہ ہیں کہ جو عالموں سے دور بھول اور عالموں میں وہ برے ہیں ہوامرار کے قریب ہول.

به دنیای محبت ایمان کو دل سے نسکال دیتی ہے۔ بود نیا کے دام میں گرفیان م<sup>وا</sup> دہ مصیبت میں بھنسس گیا.

ہم سیح بولے میں راحت ہے۔

به جوشخص كرامت دكهانا اپناستعار بنالے وہ التدسے دور بوجاتا ہے

سہ ایک مرد خدا کی سب سے بڑی کامت یہ ہے کہ وہ سنت رسول کے مسلم ایک مطابق زندگی گزادے ۔

سم عل کے لئے ذکر الہی کافی ہے۔ مذکور کہ توریبتیا دے گا۔

هم گناہوں سے ایسے بچاجائے نصے کچھو ہورسانپ سے بچاجا آیا ہے۔

اله فقراء كونا نوش ركه كرخ الئ خشنودى حاصل كرنا نامكن ہے۔

ے جن کو اللہ تعالی اپی طرف بلائے ان کوخود مخود آداب سکھا دیتا ہے۔

پر ذکرکی کامیابی میں دیر بہوجانے پر مایوس نہیں بونا چاہئے یعفی سالکو پر دیرے فیفیان جاری بہوا۔

وہم انسان کی ہلاکت خودلین دی میں ہے۔

۵۰ دورو دمنریف بخترت برخصاکرو ر

۵۱ کلمدلاالد الاالمدتمام اذکارسے افضل ہے۔

۵۲ عردج چار جیزوں سے حاصل بردتا ہے کثرت ذکر ۔ اتباع بشریعیت تقویٰ ادر رابطہ شیخ ۔

۳۵ سالک کے لئے چار چیزیں لازم اور صنروری مہیں . تعلت کالم و تعلت ونوم

- قلت طعام اور قلت إختلاط ـ
- م ہے۔ میسنے کے بغیرضاکا رستہ نہیں ملتا ۔ قرآن پاک الٹیدکاکلام ہے مگراستا د سعے پڑھنا پڑتا ہے۔
  - ۵۵ مجولے وعدول سے بی ۔
  - ۵۶ دنیا ہیں رہ کراس سے بے تعلق رہنا کمال ہے۔ جیسے مرغابی پانی ہیں دسینے کے باوجود اپنے نعنتک پردس سے اردتی ہے ۔
    - ے ۵ جتنا ملے اس ہر خلاکا نشکرا داکرو۔ اور نہ ملتے پرصبراختیارکر۔
      - ۵۸ حرص کوچھوڑنے کانام تناعت ہے۔
  - ۵۹ کشنخ کا اتباع مرید کے لئے صروری ہے مگرینیرمتری اموریس نہیں ۔
    - ۴ علی میں خلوص اور بے ربائی صنروری ہے۔
    - ۱۱ سجاده نشین بننے پر فخرنه کرنا بلکه بندگان خِلاکی خدست کرنا۔
    - ۹۲ دنیا داری اورسرمایه داری سے پیار نکرتا بلکه توکل کو اختیار کزیار
      - ۳۳ ظاہری تنکل وصورت ہی کو معیار نیکی نسمجھ بیٹھنا۔
        - ۳۳ رضائے مصطفے میں ہی قریبت وعلادندی ہے۔
  - ۱۵ مشائخ کوابنا مقام نود کہ بیانا چلہ ہے۔ دنیا داری کی خاطر سرمایہ داردں یا حکمانوں سے گرد طواف نہیں کرنا چلہ نے
  - ج ہے۔ ۹۶ سرمایہ داروں یا حکم الوں کی تخت نشینی کے بجائے بوریہ نشینی کو دلکشی کا باعث ہونا چاہیئے۔
- الله دل کی مثال کھیتی کی سی ہے اور ذکر بیبج ہے۔ نتیجے کی توجہ پانی او تو ہویت بیرعمل باطری مانند ہے جس طرح بیبج زمین میں نظیر نہیں آتا اور کچھ عرصہ کے بعد محبوط تاہے۔

٨٠ توكل اوراستغنا بورية تشينول كے لئے مسرماية حيات ہے .

۹۹ شیخ کابل دنیا داردس کے لئے تامید عیبی ہے۔

و جستوادر مدی کال سے تا دشواریاں دور بوجاتی ہیں۔

اء کسی نے پوسچھا! پیرکا معیار کیا ہونا چاہیتے ؟

مرایا! بیراین باصفا باطن تقوی عمل دردار علم دانکساری کے باعث منفرونطر تا ہے۔ وہ مغلوق خاکو مخرم اور خود کو حقیر سمجھتا ہے۔

رد فقروہ ہے کہ دنیااس کے پیجے اور خدااس کے سامنے ہو.

س حس نے حق ہر مصروسہ کیا وہ کامیاب ہوا۔

س بندہ کو بندگی لازم ہے۔ مالک کے حکم میں مستنی کرنا بندگی کے منافی ہے

ه ر بونتعض با وصنورستا ہے وہ امن ہیں رستلہے۔

۲۷ ہے جو چیز سندے کو اپنے رب سے دور رکھتی ہے۔ اس سے دور رسماتقول ،

در تناعت یہ ہے کہ جو چیز تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے اسے طلب نکیا جائے اور جونتے تمہارے پاس ہے اس سے بے نیاز دیا جائے۔

رے قضااور قدر برصبر کرناتھون ہے۔

و جو کھے غیب سے حاصل ہوتا ہے اس پر سے دل سے رامنی ہوجانا ایمان ہے

، م فقیر پر جذرب کی حالت میں بھی شرویت کا احترام لازم ہے ۔

١١ صبركرد - خداصبركرية والول كيسا مقب -

۸۲ پیروه ہے جس کے قلب میں وسعت مسلوک میں عفو و درگزر ہو اور

ملت إسلاميه كاخيرخواه برو-

۳۸ حس کے سامقے بھی ہوسکے جس سلوک سے بیش و اوراس کی مدد کرد۔ ۱وراگر کچے نہیں کر سکتے تو بھراس کیلئے دعا کرد کوئی زیادتی کرے تواس سے بولے نالو بلکه معاف کردو کیونکه معاف کرناالتدکویے صدلیندہے۔

سهر اینادل کشاده رکھو کیونکه کسشاده دلی سی آسانی ہی آسانی سیے۔

۵۸ سرمات میں افسروں یا امیروں پر تکیہ نہیں کرنا جا ہے۔

٨٦ سادى حس علاقه ميس زندگى ليسركريا ہے دہى اس كا وطن ہے۔

م مناتعلم سے نہیں علی سے ہے۔

۸۸ فعیر*وں کی* یاری شاہوں سے ممکن نہیں ۔

۸۹ فاقدنعت فقری مرغوب غذاہے۔

ہ قدرت کے مقاصد کے عیار اس کے ادا دے ہو میں میں اس کے ادا دے مقاصد کے عیار اس کے ادا دے مقاصد کے عیار اس کے ادا دے مقاصد کے عیار اس کے ادا دے مقاصد کے میار اس کے می

بہت کم لوگول کوعلم ہے کہ قبلہ سرکار شعر وسخن کا بڑا عمدہ نادی کا بڑا عمدہ نادی کر سخت کا بڑا عمدہ نادی کر سختے اور کہی کہ جھار خود میں اپنی اندرونی کیفیت کا اظہار اشعاری صورت ہیں فریاتے مقے اور فریات تخلص کرتے تھے۔

توس

كس شان سي آيا ہے توجان جهال ہوكر خلاق دوعالم کی رحمت کا نست ان ہوکر دنیائے فصاحت پرجیرت سی ہوئی طباری جس م تو بروا گویا قرال کی زبال برو کر ایال کی حارث نے باطل کوجسلا ڈالا! سينول بين سمايا توجب برق بنال بركر عيشي كو تجلا طالا المحساز بيال بوكر قران ترا سالم اسلام ترا دائم ا مشہرت ہے تری قائم آ مازسحرہور پرتوسے تری شاہا کونین ہوئی روشن جب مرش پر توجیکا بولاک کی شان ہو کہ

وصدت كى جلا وليلے عصيال كى دوا والے!

فران کے دل ہیں آ ایمان کی جاں ہو کر!

۲۳واء

## ببيغام عمل

اگر دنیا میں رسنا ہے جمازی شان تربیدا تواسطهم وسي ببهلا سابيرابيهان كرينها رہے گی کب تلک آخر ہیا ہمستہ روی تیری اب اس رفتاریس نئی اک شان کر بیب *دا* دكها دني كو بهرست بكاني لين فخركي !! توان بإمضوب بين تانب جيدر وسلمان كربيدا سکوت مرک بے طابی تیری سمتی پر الصلم زراس بحرساکن نیس تواب طوف ان کربیدا<sup>ا</sup> وكهااس كرشع جوتري طاقت كمهير دلول میں اہل دنسیا کے مجھر سیجان سریا ب تیری زندگی خطر سے بیں جاگ اس نواب عفلت یہاں پرزندہ رہنے کے تواب سامان کریدا مِنا دے المیاز سندہ واقسامسلالین محبت کی ہونوجن ہیں وہ اب انسان کر پیدا بل جاتی ہیں تق ریری نظاہ مرد مومن سے تواین آنکھ میں وہ انتیازی سٹان کر پیدا جلا والله يحبس في في وكسري كي خون كو توليت دليس ومسعوز زنده كربيس

چک سے خیرہ ہوجائیں نگاہیں کفر و باطل کی الہی ہے راسلامی ہیں وہ مرجان کر بیب الدی ہے راسلامی ہیں وہ مرجان کر بیب اوندا دعا تجھ سے اک ٹو کے ہوئے دل کی خداوندا کرہم میں بھر وہی محمود سا سلطان کر بیدا میں بھر وہی محمود سا سلطان کر بیدا

ترى لك سيضى نظر جابت ابول يس ايني دعسا بيس انزچساستا سول نه دنياكي نواسيش نهعقي سطلب ملوسے دروحی ایسا میون !! ہے مہرانور کبھی بطف فرما! كمه السن شام عم كى مسحرجا بيتا بول بهبت مختیاں ہیں نہ تنہاا تھیں گی رەعسىت بىل راسىر بىيا بىول تیرے چاہنے ہیں طری سٹ کلیں ہیں يه بسب جانتا سول مگر جا ستا سول تریے ہورکی انتہا ہو چکی ہے اب این و ف اکا شمر جا ستا ہوں محبت کا انجسام کوئی بست دسے بیں اس مبترا کی نجبر جیا ہتا ہوں محبت میں فرآن یہ ناست کیسی تری ووسی سے حندر جیا ہتا ہوں

غرل

مل کو یونہی خواب رہنے دیے عمر معبر اضطراب رہنے دیے!

در دکیا ہے بلائے مہتی ہے داغ دل افست اب رہنے دے

موت ہے دل کی آرز و کا حصولے حسسرتوں پرسشباب رہنے دیے

وقبت آخسرے کس کئے پروہ!!! اب تو یہ اجتناب رہے دے!!

تمہاری اجمن سے کیا نرایے ساز وسامال ہیں بو نش راه آنگھیں ہیں تو دل کیسرطفال ہیں بہار گل تہاری برم بین آئے کہ نرآئے تمہارے گھرسے والب شکلتان می گلتان کی المير بردوعاكم موتمهار\_عجيب ودامالي المربي بعل بي ياقدت بي بهير ين مرابي تهاسه کاروال کی گردراه سے ساری دنیا ہیں فلاكى شان ويركي فيابال در نحيابال بين! قدم بوئ جاناب كاستشريت جن كو مواحساصل ستارون سي على طرحه كراج وه وسي وسالين تہارے علک درکی عظمت ور قعت کاکیا کہنا زمانے عظر کے محلوائے عقبدت میں بیرتریاں ہیں! دادس میں ہے خیال ان کا زیکا ہوں میں جال ان کا محصر منظمين بردي منقشت بالمالي وه ول محوِّما شابي حريم نازيه اين ال كر ديواني عنم والام سے رفصال بيس خندال بيس

Marfat.com

خلاجانے وہ فرآن كيون نظروں سے بہالى

الگایس منتظریس دیرسے برق سب می الا

### منفرق اشعار

زبیرغم جام دست زبانہ سے لئے جانے کا داغ ہر روزنیا دل پہ لئے جب انے کا الا ہو میں افست او بڑے اس کو سیم جانے کا جو میں افست او بڑے اس کو سیم جانے کا زندگی نام ہے مرمر کے جے جے جانے کا

دنیا میں تیرے نام سے فرصت کبھی نہ ہو تیرے سوائے غیر سے الفت کبھی نہ ہو ہنگام نزع ہوکہ قیاست کا وقت ہو کہ قیاست کا وقت ہو کہھے ہو یہ یہو یہ تیری یا و سے عفلت کبھی نہو

بعلنظ ہوجے سنیطان دہ سیکار بنہ تھا نام تعطیر ہے جس کا دہ مکوکار بسن !! دہ تھا مغرور عبادت یہ ملی اسس سو سنرا یہ اطباعت میں مگوں سسر تھیا

ہو مانگااس نے دیا اور ہو جاہا اسس نے کیا زہدے کرم ، حو نہ حقدہ تھا وہ ہمی اسس نے دیا وہاں یہ دیا وہ ایس اس یہ الا دہار کی است کے کہا کہ اک بار ہی فرمان نے نہستنگر کھیں۔ ا

درد دل کس سے کہیں تو ہی بتا تیرے سوا ہے اگر اور کوئی تیرے سوا تو ہی بستا!!!

ہم نے جا کے در غیربہ مجی دیکھ لیا ہر جگہ توہی ملا دوسرا کوئی منہ ملایا

دل آتس عشق سے جب جلتا ہے بھتا ہے بھتا نہیں اک بار جب یہ جلتا ہے کھتا نہیں اک بار جب یہ جلتا ہے کیا سے کیا سے مونسب ہے دل فران سے وہ شب کو فقط یہ روز دشب جلتا ہے!

در کریم سے بندے کو مدعاتی ملحت ہو ایک بار ملا

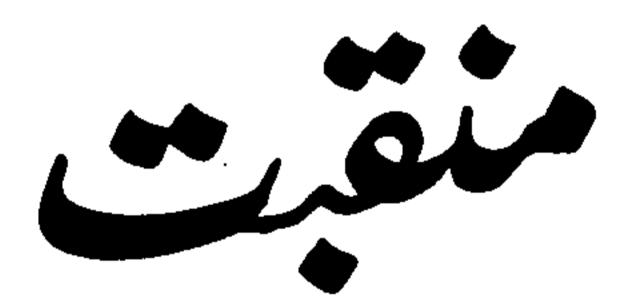

بسم التعالیم الرحم الرحم الرحم الرحم الرحم المرحم ا

ہے مثال و مثل ہے تو میرے رسّالعالمین بنده یه عاجرت پیتراس کو کچه طبا قت نمهی کیا بیان حمد و شنا پوری تری کوئی محرے شان ہے بیری وہ ول میں جسس سے ورماہی ہے تجديك المين مسيم اورتجه كو كهت بي كريم !! اور ذات یاک تیری ہے سیسے اور عسیلم ہے تو ہی سنار اور غفہ ار اسے پرورگار تیرا ہی مستاج کل عسالم ہے رتبوکردگار مير اللعب ال مدح کیا اس کی کرول وه ہے شفیع المذنب یا يا مزل يا مرزحب م كويم "بيرا خطاب خود بیکارا اس کو پاکسین اورظهٔ سے تتاب بنده کی طاقت کہاں کہ مدح سوان کی اوا! والضلى والشهت ب عن كى شان يس واردئهوا بے شماران پر درود اور بے شماران برسلام تيرامحبوب اور رسول پاک سيجا لاتملام! يرصد درود بيك فتم المرسلين يرتو مهام! ادران کی تنمل پر اصحاب پر ہر وم سسلام

مثنان مرست رکو بیاں ہیں کرسکوں جڑت کہاں بال ارا ده به که اک سفتمه درا کر د ول عبال اے میرے آما ومرسفد راہیر دنیا و دیں عرض خدمت کر رہاہوں ہو کے دل بی تنگس چاندسی صورت به تیری بس سرون صدیقے اور نیار اور ترسے قدموں یہ قربان سو بیمیری جان زار اسيمرى جان رجهال ول سيعيم سع واغلار میری جانب ہوتو تھ میں بہت ہوں ہے قرار ایک کمھر کے لئے ہوغور میرے غمگے ا مونہدسے ایسے کہد رہاسیے آج کیا سینہ فکار توكه بحرمهر والفت سبيحسنني ابن سنخي اور گھوانا تیرا عالی یا تحسب کی قب ا دری تیراستیوه دل نوازی بیس دلیل وخوار بهول میری دلاری کرو مانا که بدکردار ہولیے یہلے خدمت ہیں درودول کا یہ بدیبیش سے اک سیاموں کا مجی گجا بیٹ ترسیبش ہے مضكر كرتابي تيري الطاف كادل سيحضور ہے کرم کا تیرے قسائل عغو کرمیرے قصور!! سب غلامول کی خطا پوشی تسرا معمول بے ملم ورصت ہے جستم بندہ مقبول ہے !!!

ایک توسٹاہ سکنڈر کا ہے تولین جبگر اس په طره ست اه کمالی کاملی منظورننظر سيدغوث الوري كي أنكه كا تاراب عد تو اور علی مشکل کشاکا ماہ یارا بھی سے تھ اور نواسه مصطفے کا ایسا تو میر نور سے جلوہ تیریے نور کا گویا کہ مسٹل طورسے شان اور رتبه تیرا ظاہر کروں بیس کس طرح لكه يكيا تعرلف جب قاصر علم بهرطرح اتنا كافى بية تيرى يهشتى بيراليبى نتاندار اورسے اسلاف سے اخلاق کا آبینہ دار توسيه ان كى شاك كا دنياتيس مظهر بااليفين نام تیرے نام میں مضمری جن کے مہجبین اتنا بتبلانا ہے کافی اسٹ کوبو سمھے اسے ہے تواسم بالمسمئی مجر کوئی کیا کہ سیکے اِ بوكرم من في كي تجديد وه سبي مانة ہے خدا کا قرب جن کو وہ ہیں اس کو جانبے عالم بالكسي أترا نور تيرا نوب مو إا! بيه متور جهاوه اس كالسس زيس برجار سو مرتے ہیں تری بھیانی مک سروم مرام! بيررساني كياكر في المساحجة بك بعلا تيرا غلام!

میری انگھیں نیمروکیں تیری ضیائے سن نے

اک نظر جلوب کو تیرے جب گیاییں دیکھنے
چشم زگسی اب عطاکر دیے مجھے بہزخد ا

تاکہ میری حسبت دیدار پُوری ہو ذرا اب جبکہ میں خسلدریں سے ہرطرح ہوں بے نیاز
جبکہ میں خسلدریں سے ہرطرح ہوں بے نیاز
موری کرلیں اپنا قائل مجھ کو کسیاان کومباز
تیرے پاؤں کے برابرحسن جب ان کانہیں
ابنا متوالا مجھے ہرگز وہ کرسکتی نہیں ب

بیش کش . سیدر شیدا حمد قادری لابرور ۱۹۵۹ م

## الرابعقيات

صفت تیری مروکیا مجہ سے بیال شاہ علی احمد که بهدر کوشن براغ خاندان سشاه می احمدُ بزرگی یارسائی زبر ولقونی آب بر نازات تم پرہیں قربان جنان عاشقان شاہ مکر نیاز عذت اعظم پر سمبیت مرجمع ہوت*ا ہے*! تیرنے در پر گروہ صوفیال سٹاہ علی احمد کر تهاری دیکه کرصورت میں دل مسرورشا دان! ہیں مصندی تم سے انکھیں بے کمان شاہ کی احمد ہمارے سر پدان کو یا خب لاتا دیر تسالم کے مبارک ہیں سہیں سفیح زماں شاہ علی احمد وزیر ان کی قدم بوی کرد طیوطفی پیم جل کر كربي مسترنشين نوايكان شاه عسلي المتحسير بياض سوتى يتى

اے صوفی ممل بیرسن از کلستان کیستی اسے زیزت باع حین سرو روان کستی اسے دلبرشیرس ادا اسےمدجبین و مدرلقا بريم زن آرام دل سرام جسان كيستى روشن ز تو بزم جهال مشهرت بداوش وآسال شاه علی احمد میکواز دو دمان کیستی بیتابئ جان حزیں دردر دل اندوہ گیں ورحیرتم اسے نازیس در امنحال سی محبوب يتننخ وبريمن زينيت دهصدابخمن كه ولادمن اصل همان كيستى! اے رنتک بنور شید وقم زلف وزحت شام و تحر ابے اختر تابندہ تراز اسمان کیستی در دل نهاب پول آرز و درگل عیال پول زنگ ب بو بااین بهرست به نشان تش درسينه شد پيان تو زخم دل مهان تو! بر سر دوست داحسان تو تیرکمان کیستی! سبهتم به زندان بلا از نطف تدنا آشنا از بهرمن جائے محن دارالامان کیستی مسبحود مومن گر توفی منعصودیکافسزسیزیم بر قلب اظهر کن عیال توقدر دان کیستی .

الرعقبات المكر نسكاه شيخ بين سيرت بدل كمي عادت بدل گئی ہے طبعت بدل گئی اک مشت ناک تھی کہ ہو اکسیر ہوگئی ان کے کھوروں سے توصورت مال گئی سربه بوسایه موگیا قطب مدارکا! پیرخ ستم شعاری حرکت بدل گئی سهیس سکول بین گردش لیل ونهار کی اس در می حاصری سے توقسمت بدل گئی وشمن کی آبکھ سے مجی بیستم میک پڑا لطف وكرم سے جستم علاوت برل كئ الوارعقل جيها سكئ ظلمات بفسس يرا مجوب بوگئ مقى بو فطرت بدل كى اك سم تقا ده خنتك سايه سجده وركوع جس دن مینیم تر میون عبادت برل گئی سيدعلى وه احب رگيلان بي قسادری كيمل سي عن كي كيفلي نسبت بدل كئي

Marfat.com

زابرتيري تو موريه نيت بدل محكي إ

بیں خلد کو مشار کرول ان کی زلف پر

گویا الر گیا وہ نگاہ کے بسرگ کے دل سے عقبدت بدلگی مرسند کی جس کے دل سے عقبدت بدلگی اس سرکشی کو کوئی نہ طاقت دیاسکی مجھ کوتو یار ان کی کوامت بدل گئی! کی مخرب سے دلیے تھے ہیں جس کی صرب سے دلے تھے ہیں جس کی صرب سے دل کی کھی لاالیہ سے حالت بدل گئی گویا اس ارض پاک سے کا فرنکل گئے دل پر جونفس کی مقی محدمت بدل گئی ۔ پیعت سے انقلاب اک افضل بیا ہوا ۔ پیعت سے انقلاب اک افضل بیا ہوا ۔ پیعت سے انقلاب اک افضل بیا ہوا ۔ پیعت سے انقلاب اگ افضل بیا ہوا ۔ پیعت بیاری فیلڈ ہمت بدل گئی ا

میری قسمت نے جب کی رہنائی شاہ علی احمد ہوئی اس بزم میں اپنی رسائی شناہ علی احمد مبارک زیرونقوی آب کو اینے بزرگوں کا اا یہ دولت آپ کے حصہ میں آئی شاہ علی احمد دلول کے آینے تم نے کئے بوصاف ان سبیں فضلئ خلد دیتاہ دکھائی شاہ علی احمد براغ خاندان تم ہو بزرگوں سے نشاں تم ہو! خلانے تم کو بخت ہے بڑائی شاہ علی احمد زمانے کو رہے گی یا دستی آپ کی ہر وم! مجلول كوياد رمنى يه مجلائي شاه على احمد إسے پر داہ نہیں کھے تخت کِسری تاج قیصر کھے تیرے قدمونِ میں عزت حسن نے یائی شاہ علی حکم تمہارے خلق نے مفتول کیا ہے محکو کچھ الیسا که دل به شاق گزریے کی حیاتی شاہ علی احمد محبت اس جاعت میں نظراتی ہے حیرت کو عهارا يه الزيم كيميائي شاه عسلى احمد. حيرت ياني ين

أ ليندلغال

وہ نہیں اعلیٰ ہو اعلے بنے ادنی ہو کر وہ ہیں اعلیٰ ہو کر وہ میں اعلیٰ ہو کر وہ میں اعلیٰ ہو کر

ابررحمت میری جانب سجی ذرا سا ہو کر! میرتومردہ سجی کھا دسے گامسیا سوکر!!!

جلئے جیرت ہے رہے دہریں رسیوا ہوکر ایک عالم بیں بومٹ ہور ہو تیرا ہو کر

کامل آزادی حیثیت ہے میسر ہم کو!! بس دل بین سختی کے سے جو صحب لر بہو کر

کون کہنا ہے کہ کرسسولی و ناکای ہے کوئی دیکھے توسہی حسن یہ نتیدا ہو کر

ایک پُر نطف نظرسے تری اے بیرمنال عنبر سمی اب تو نظراتا ہے اینا ہو کر

تو ہے وہ جاند کہ جس جاند کے اسے سلی علی طالب نور ہے خورسٹ بید سمجی ذرہ سمجد کر

مر کھ وہ انکھ ہے جس انکھ میں تو بیہاں ہے دل وہ دل ہے جو سمیٹ رہے تیرا جو کر

کاش ہوجائے مقدر میرا انسٹ یادر سرنہ اسطے میرا در پہتیری سسجدہ ہوکر

قبس آبادی بین کیون جائے صرورت کیاہے اس موصور میں نظر آبا ہے سیالی مورس !!!

ب نیازی بھی تو دیکھے کون اس کی حبرت رہ بو دریا کو لئے بیٹھا ہے قطرہ مہو کر! دہ بو دریا کو لئے بیٹھا ہے قطرہ مہو کر!

س شرح جناب حيرت وارتي

# دربارعلی احمد

فردوس کا مکڑا ہے دربار علی احمد زُرُ خوست بو سے معطر ہے گل زار علی احمد زُرُ

روفے کی زیارت سے متاہیے سسکول دل کو! انوارکا مرکزیہ کے سسسکار عسسلی احسستر

توحید و رسالت کا مفہم مسمجے ہیں۔ دیوار دلبستال ہے دیوار عسلی احسے ک

پر کیف ہے نظار سورج کی سنہ عاعوں کا اللہ اک سروچراغناں ہے میبنارِ علی احمد ز

> جاویداخسسن باویداخسسن

منقب

نجرشاه کمال علی احمد امراج شاه سکن رسط معلی احمد شاه سکن رسط معلی احمد

جان عنوت منطلی شان عبدالعلی خوش ادا حوش جمال علی اصله خوش ادا حوش جمال علی احمال

حق تعالیٰ نے کی ہے عنایت تھے دولت لازوال عسلی احمد میں دولت لازوال عسلی احمد میں

تجهز مسرمتوكل وصابر و پاكساز عند بين بين خال خال على احمد م

ہتی رہی ہے تھل سے بادصباب پوچھنے تیراحسال علی اصلہ پوچھنے تیراحسال علی اصلہ

ادئ راه حق بیر روسن صمیب خش میر نوش خصال علی احمیه کر خوش میر نوش خصال علی احمیه کر تیرے در کے غلاموں سے پیسے کوئی تیرا بود و نوال عسلی اسمسسی اصلی

گلشن قادری کی ہے فصل بہار تیرا عرسس ومسال علی احسب ر

تیرا مقبول مقبول محی الب رین!! بیک و نرخت ده فال عملی احمد ا

معا ارشادی ہے۔ سلامت رہے تیراگھرتیری آل عسلی احسیر تیراگھرتیری آل عسلی احسیر ارتاد

نوط مشعر عصي يوم وصال محى يرض عاسكتابية

نوركي محسفل سجى ببور ونق اسلام بيو اور منور سر در و دیوار دستفف و بام بهو مير حبس مصطفط بوب اورصحابه كردوبيش رعب دین تی سے باطل لرزہ برانلام ہو حاصر مجلس ہوں جملہ صوفیائے قا دری غوت الأعظم كم حواله البتام عام بو هوك مصاحب شناه كمال وشناه سكندرقادي ابريهت ججومتا بهومبكتنول كالهوبجوم بادهٔ بغداد برو بارب کمسالی جام بود كرية يون شاعلى احر وبال ساقى كرى سبنر ہوکرجائے حاصر بچھی تشدنہ کا ہو لغنهاعي سرمدى بول دل سمة نارول بلند عالم مستی ہیں رقصال بندہ بے دام ہو مے ملےساقی وہ الیسی مست نظروں سے اس حس کا آخر بیخودی بی بے خودی انجسام ہو۔

ارشاد کیفلی

## عقيدت كيول

واہ واہ قادریہ دربارسیو ائی طیرہ دیے بہب رسیبر اک درد رنجانیاں آیاں نی اللہ مونہوں منگیاں مراداں پایاں نی خوشی ہو گھراں ول دھایاں نی سب کہندیاں اسے پر کار سبو دواہ واہ قادریہ دربار سبو

بنی وحی تے حسکم چلاؤندا سی شبیر نیزےتے سریر اوندا سی بیر روحاں نوں موڑ سیا ذالسی رب کرواسی اینہاں نوں بیار ستیو واہ واہ قادریہ دربارستیو

اک امت لئی نبیے کہان والا دوجا بنی دا دین جگان والا تیجا کیفلی محف ل سکان والا و تر رتب اسے پروردگارسیّو ویجا کیفلی محف ل سکان والا و تر رتب اسے پروردگارسیّو واہ قادریہ دربارسیّو

بیر ڈبیاں بیر ای تار دا جی! بڑا کرم سے رت غفار دا جی! سانوں سراتیرے دیدار دا جی کھلے کرم دالی گلسنزار سیو داہ داہ قادریہ دربارستیو

گلشن کیفلی سناہ کمال دالے نور سیدسکندی جال دا ہے ہور ثانی ندکوئ او دے نال دالے نلک جھکدا او دے دربار سیو واہ تا دریہ دربار سیو

بیر محقلی ڈیرے وہے آن وٹریا! ربیع الثانی دا پیارا چن جڑیا، علی احمد دا جنہاں نے رٹ بچھڑیا دستنگیر کرے اونہوں بیارسیو واہ واہ تما دریہ دربارسیو

سب تے نظر علی احمد بیردی کے ہن دیکھد ایری بہار سیّو علی احمد بیر میاں وڈی جدتے وڈا اے بیر میاں مسعوداحد خورت ید مقبول میاں اینال نال رکھو ہن بیار سیّو واہ واہ قادریہ دربار سیّو اسال عاجزال تے مسکینال آتے بارا کھول دیو عمکینال آتے !! نظر کرم دی ہو دئے مسکینال آتے دور و آکھ دا دیدار سیّو واہ واہ قادریہ دربار سیّو دا واہ قادریہ دربار سیّو

الف تانی وا بہرہ سرسند کے سندسندھ بنجاب سمرقنداتے وسکیر دا سے بروردگار سیو وسکیر دا کتے اور میں اسے بروردگار سیو داہ واہ فا دریہ دربار سیو

عبدالاحد دی م تکھیاں وا نور ہویا الف نانی مجدد مست مہور ہویا !! شاہ سکنٹر دی بیعت منظور ہویا ملک جبکدا اود سے دربار سیو شاہ سکنٹر دی بیعت منظور ہویا واہ قادریہ دربار سیو

ويلاعلى شاه

بیس مختقد بهول ان کا بیس ان کا معترف جو فخرِ خانوا دهٔ سف ه کمسال میس ا جو فخرِ خانوا دهٔ سف ه کمسال میس ا مقبولیت نه کیول انهای حاصل بهوایه شهاب مقبول بارگاه سف دوا بسل الل بیس

عارف کی شان شرعلی اخریس متی تمام وه وارت سکندر وست ه کمال ستے اب حتم باب کشف و کرایات بهوگی اس دوریس وه آب بهی این متال تص

میراسلام حضرت ست ه کسال کو میراسلام ست و سکن درگی آل کو طیره کو حب سن نه مهمسر کیقل بینا دیا میراسلام اس نب شیرس مقال کو میراسلام اس نب شیراس دیلوی

اب ڈیرہ غازی خان میں جے گی محفل عرفال والوں کی اب وارث نقر و در ولیشی مقبول می الدین ہوئے ہونفین سے امری کی علی مقبول می الدین ہوئے ہونفین سے امری کی تقل میں جاری وہ رہے گا ڈیرہ میں اب جو لمجے غم کے طاری سے وہ لمجے اب دو بین ہوئے جو لمجے اب دو بین ہوئے شہاب دہلوی شہاب دہلوی

مت ل خورشید زمانه بین اجالا به جا زنگ محفل نیرامسعود د و بالا به جوب شاه علی احریم کا به وجن کے سرول بیدسایه کیوں ندمقبول دو عالم بین وه اعلی به وجا قاضی ظفر ۸۹۴ تم سا سید ملی تصدکوئی ذی بروش نهبیس متوکل بخدا صابر و نقاموست شهبیس

نون عناق خدا تیری رگوں ہیں ہے روال تجد سا اے عاشق التد کوئی مدہوت نہیں

تم ساصونی نهیس مرشد نهیس تنظیلی کوئی سرخش بادهٔ عرفال نهیس بدموش بهای

سنفنگوتبری نه مهووئے بسندکیول ارشاد ا تیری باتوں میں تصنع نہیں ادر جوش نہیں تیری باتوں میں تصنع نہیں ادر جوش نہیں

> سر ارشاد کیجلی

### الرانهعقيات

ہو بگہ کرم مجھ پراسے بیرعلی احسار کر دنیا بیں نہ ہو میری تحقیرعلی احسار کر دنیا بیس نہ ہو میری تحقیرعلی احسار کر

بیمیلی ہے زمانے بیس تنویر علی احسے رو مشہور دو عالم ہے توقیرعلی احسے رُ

چلہ تو اشارے عیں یہ خاک بھی ہوسونا ہے تیری الگاہ میں وہ تا نیرعلی احسارہ ہے تیری الگاہ میں وہ تا نیرعلی احسارہ

بل مصرمیں بنائی ہے تقدیر زمانے کی ! معری مجھی بنا دیجئے تقدیر علی احسب م

احسان کے کوئی سر پرگر کوہ الم لوطا !!! کھنچے گاتیرے در کی رنجب ملی احمب کے الم

احسان كيملى

د دستاربندی کے موقع پر،
میال مقبول مقبول نظریے

گنهگارول کی امیدسسے
!

جمال عنوت اعظم نوریز دانسی! علی المرتضی کی سبر سب

> گل خوسش رنگ گلزار کمالی <sup>دی</sup> را برین در رریز

> > منتهر عبدالعلی کی نورجاں ہے

علی احمد کا پہ لخت جگر ہے!

عبن سير وكرمال مسان

ہمارے حال کی ان کوخسسرے

احسان كيعلى

قصيلة

بر ولادت فريدول كمال كيلانى أكرنالي

دعائے دل پہرم کوخیال آیا ہے

یہ مٹردہ ہے کے مزیدوں کمال آیا ہے

خلوس ول کی وه تا نیر تنفی سرواوس می

جواب بن کے سمارا سوال آیا ہے

کسی کو دعویٰ که خورسنپرآرزوآیا

کوئی یہ کہتاہے ماہ جال آیا ہے

چک آبھے ہیں در دیام استانے

کمال دالول کے گھسریں کمال آیاہیے

وفور متنوق ادب سيحفكيس رمين نطرس

سكندري وتمال مجيلال آيا ہے !!

نسكان بحرخ تمنا يهنهجو ونساكي

بیام عید کالے کر ہلال آیا ہے!

اگرستنارہ ہے وہ اسمان رفعت کا

جےن میں حسب ن کے کل کی شال <sub>آیا ہ</sub>ے

یہ قال ولیے *اگر* قال سے مذ<sup>ک</sup>انیں سکے

دسیل حال سے لانے کو حال آیا ہے

جسی ہواؤں ہیں یہ ار تعاش ہے مال خاب غوت معظم کا لال آیا ہے !!

بهربيئة تبريك برولادت باسعادت قريدول كمال كيلاني الله نے دکھائی ہے نومولودکی خوشی ر مر سے گلت ال میں بہار شگفتگی مقبول بركريم نے كي كمي كري لنمت عطا ہوتی فرید دل کمال کی الله رسي سب لب معصى يرك كل عارض گلاب تازه میں جہرہ ہے جانرنی محسوس بوربلب كوئى ميخان سي حيات جھائی ہوئی دلول پیسے اکٹ موج بیخوری اكسيفول كهل كيباجمن زندگى بيس آج ا نځنېو<u>سه ک</u>امنات پيساري مېک گني ا بیش زنگاه راب کے بیلی ہے اک شعاع محودى بيس مامتا كيمانزني يارب! يكملشن على احمد كالجعول يها! یارب سمبیشه اس په ریسے سن وتازگی يارب اسه سعادت واقبال كرعطا مولاسليخضركي طرح اس كوزندگي ميرى طرف سي تهنيت خاص برقبول خادم مع محمی آج مسرت بهونی دلی.

# سيدعى المدرساجنيا

یکہ مجہ پر بھی تو کینے کیا سیدعلی احمد ساجنیا تورے ہجر میں جی گھرادت ہے!

تردی یاد سے جین آب ادت ہے توری ہوگئیا تورے در یہ دھونی رماؤں گیں بن کے توری ہوگئیا تورے در یہ دھونی رماؤں گیں بن کے توری ہوگئیا ہر ینکھٹ ہے!!

ہر بینہاری جب ہجرتی ہوں رکھ آپنے سے ربر گاگریا میں بنیا ہحرن کو آئی ہوں رکھ آپنے سے ربر گاگریا دل یاد میں دھور دھوکت ہے دل یاد میں دھور دھوکت ہے تورے ہجر میں ہر دم تو بہت ہے ہوں ساون ہما ددں برست ہے یوں جم جم برسے نینیا!

ہوں ساون ہما ددں برست ہے یوں جم جم برسے نینیا!

### احاسات

درہ کوتم نے مہرر درختاں بنا دیا

قطره بهی نسگاه توطوفسال بنا دیا

ہر سمت سکراتے ہیں رنگیں گلفِ فا

يول ريگ زار دنتک برگلستال بنا ديا

لبن اك سكول نواز نظرجيه عوال دى

در دیجسگر کوآب نے درماں بنا دیا

جس بے زماں پر ڈالی توجہ حصنور سنے

اس ہے زباں کورنٹنک سخن داں بنا دیا

هردل میں بدیا کلمهٔ طیب کانتجر باک

هرخار نفتك كو كل خنال بن ا ديا

دوں گا مجھی حفنور سے روحنہ بیرحامنری

قدرت نے حاضری کا جوسا ماں بنا دیا

یلکول سے اپنی صاحت گروں گامزار باک

اس در کا رسے گریجے درباں بن دیا

ہیں طریره غاز نجان کی فضائیں جو تور ریز

مر لمحراس کاتم نے صنوا نستاں بنا دیا

چلتے ہیں دورجام طربقت کے مات دان

محارمها جس کونم نے خسبتاں بنا دیا سر بیاض سونی بتی کوط ادو

### انرانه

مرآبکه کا تارا ہے مقبول محی الدیں مرقب کو بیارا ہے مقبول محی الدیں مرقبہ کو بیارا ہے مقبول محی الدیں

منتاً عنم دورال کے افلاک می دست ہیں عمر بنور ستارا ہے مقبول محی الدیں بربور ستارا ہے مقبول محی الدیں

د کھے در دسکے ماروں نے یا یا ہے تون دل ک جستم کو سیکارا ہے مقبول محی الدیں جسبتم کو میکارا ہے مقبول محی الدیں

الحاد کے کلشن بیں جو آگ سگا ڈانے اک ایسا سٹرارا ہے مقبول محی الیس

اخلاص دمروت سے ماخول کے جیرسے کا کیا دبھے بکھارا ہے مقبول محی الدیں

> ا فیکادی کرنوب سے مجیر شنا بنوطرت کی زلعنوں کوسنوارا ہے مقبول محی الدیں زلعنوں کوسنوارا ہے مقبول محی الدیس

ور بریب بیاض آیا اک نظر کرم کیجے حالات کا مارا ہے مقبول می الدیں

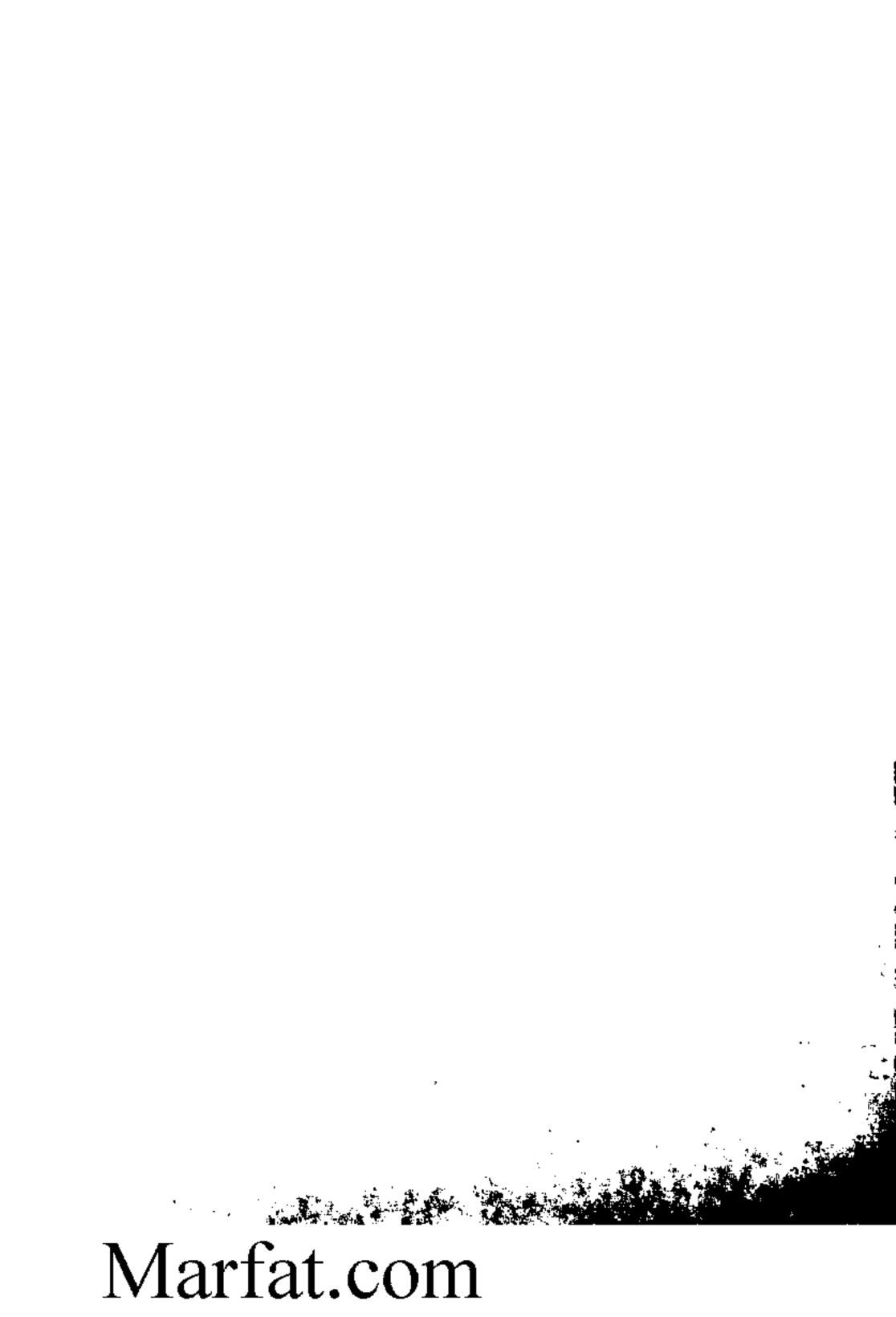

